Russeld - Sqbaliyast - Tanspeed; Japaliyast. 107 - 107. Dub - 1938 - 1948. Fuglisher - Qarmi Kitab Khong (Lahere). Meater - Mond. Shafeeq MHG - MAGALAAT-E-JOBAL. C +546 17-1209

جُمْلَةُ حَقُونَ عَجَفُوظ

مقالات اورافال

المطركالجنب في المرادر المرادر

الماريو المودلاد

في شالع كيّ

E 19 M

قمت

باراول

# المرتاعات

| صفحد      | صاحبهضمون                                                                      | مضمون                              | نبرشكار    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|           | حضرت علامرستابر نيمان ندوى وعبارستلام مدوى                                     | ڈواکٹرافیال کا علم کلام<br>میں سرت | . )        |
| 14        | جناب ڈاکٹرسبنظفر کھن صاحب اہم۔اسے کے<br>بی ایچ دوی ریدونیسرعلی کڑھ اونیوسٹی ک  | ا تنبال کی علیم                    | *          |
| rI.       | الحاج فانصاحب مولانا الوالا رحفي ظ جالند صرى                                   | اقبال خيطً كي نظرين رنظم ،         | <b>~</b> ~ |
| 44        | جناب چودھری غلام احمصاحب توریز بی لیے<br>ہوم ڈیبا رشنٹ گورنسٹ آفٹ انڈبا        | بيام قبال اور قرارن كريم           | ٨          |
| 44        | اجناب حفيظ ہوشيار لورى صاحب الميم-ا                                            | اقبال اورفلسفهٔ مغرب رنظم است      | ۵          |
| 4:        | جناب راحبر الختر ساحب بی سی آسی)<br>قائم مام شنر محکمته بهات مسی مصار لا مور ا | شاعرِرتا نی                        | 4          |
| \\ \^1 \. | جناب سيدعا بدعلى صاحب البرايم ك الله الم الله الم الله الله الله الله ا        | ا قبال در فنون لطيفه               | 4          |

1 DOLA

REACCESSIONED



U7546

----

J/2

CHECKED-3003

JEGN

### تهدية

ان آنسوڈل کے نام جوہزاروں انسانول کی آنکھے سے اس پاکباز انسان کی یاد میں بر رہے ہیں ۔جس کی یاد ابداً دل سے فرائوشس مند ہوگی۔

### مقستم

یوم اقبال منافی کا مفقد ایک اورصون ایک تفا اور و ه یک مشرق کے اس عدیم النظیفی اورشاعرکے ان انقلاب آفرین بسیاسی، ندمی اور تمارتی خیالات سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کریں ، جن کو عمل کے سانیجے ہیں ڈھا سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کریں ، جن کو عمل کے سانیجے بیس ڈھا سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کی بیسب باسی، ندین اور تمدنی نفق ق خوافیال کے بہتی نظر تفت ا) صرف ایک باریوم افبال منافے سے حاصل نہیں ہوسکا، بلکہ مہیں سس تحریک کواس قوت میں مار میں موازی کو اس قوت کی مورث کی اس کے افران نہیں بہنچ جانے، اورجن کالازی نتیجہ عمل "کا مورث کی ناریوں کی مورث کی تاریق کی تاریق کی تاریق کی تاریق کی مورث کی تاریق کی مورث کی تاریق کی تاریق کی تاریق کی تاریق کی مورث کی مورث کی تاریق کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی تاریق کی مورث کی تاریق کی تاریق کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی کارٹ کی کار

یر مجدعد بیسے ختاعت ناگز رم مجور اوں کے انتخت شائع کیا جارہ ہے - سال اوّل کے اوم اِ قبال کامیل ہے۔

ہمیں افسوس ہے کہ ہمین اہم مضامین نگئی دامالی کی وجہ سے زمیب قرطاس ہوئے سے رہ گئے ،اورجوائم یہ ہے کہ ہم مک کی ان علی وا دبی مجموعہ کی دوجہ سے زمیب قرطاس ہوئے سے کہ ہم مک کی ان علی وا دبی ایجنوں کا بتر دل سے شکر ہراوا کریں ،جنول نے ہماری آ واز پر تبیک کتے ہوئے اپنے ہاں اورم اقتبال کی تفریب کو شان وشوکت سے منابا۔ ہم ان شواد کرام اور ا دیا نے علی م کے بھی سپاس گراہیں ،جنول نے ہماری است معالی است مان وضوکت سے منابا۔ ہم ان شواد کرام اور ا دیا نے علی م جیدہ بیدہ بیدہ بیدہ بیدہ بیدہ ہوئے ہوئے ہمنون کرم ہیں ہم ہماری است مان ماری وصلہ افرائی کی ،اور جے ملی پیس خصوصاً ورنے پر پر ہماری است میں منابات ارسان وزمار ہماری حصلہ افرائی کی ،اور جے ملی پیس خصوصاً ورنے پر پیس نے اپنے مناق میں منابات کی ہماری است کے اس کا فلہ کو دارم اقبال ہیں سٹرکت میں فلہ ہوئے تھوں ہے اورد وسری شکلات کے با وجود اورم اقبال ہیں سٹرکت کے لئے ۔

ما منگرانی اری ہوگی اگر اسس موقع پر انظر کالجنزیٹ مسلم برا در کہ کے بڑانے ارکان خصوصاً و اکٹر طاک طابحیداد چود صری علی محدٌ خا دم ، ڈاکٹر چو د صری رحمت الثلاث بو د صری غلام محد اور آقبال کمیٹی سے سے سرگرم سکرٹری مٹرالفات جسین شوکت سے تعاون کا اعترات مزکیا جا ہے ، مؤخرالذکرنے افسب کی کشکیل سے ون سے سے کراس کتا ہے۔ ممل ہرجا نے تک شب وروز کوسٹ شول کاسا سے ارمی رکھا۔

میشنیع انجی-اے صدر

# والطرافيال كاعلم كلام

#### ستبرسليمان ندوى وعب السلل ندوى

ملم کلام اس علم کانام ہے جس میں اسلامی عقائد کو دلائل عقلبہ سے نابت کیا جاتا ہے۔
لیکن ایران ہیں جب شاعری نے بہت زیادہ ترقی کی تو وہ صرف اپنے ہی دائر سے فینی عذبہ بات ہی ہیں محدود نہیں رہی ملکہ فلسفہ اضلاق ، تصوّف اور شربیت کے بہت سے مسائل بھی اُس ہیں دہ اُل سے ہس محدود نہیں دہ میں اُس ہیں اُس ہی مولا کے جائے نے فلا بی اور ایرانی شعرار نے ان مسائل کو عقلی دلائل سے زیا دہ مؤٹر اور دل شین نابت ہوا تھی مسائل اُس ہی اور بہت سے مونی شعراء کے کلام میں اُس ہم مسائل کو نما ایت دلا ویر طرفیتہ پر بیان کیا ہے۔

کے مقالی و مسائل نما یت کثرت سے طبعہ ہیں ، یا نحف و میں مولانا روم نے اپنی شنوی ہیں اضلاق و موسوف کے تمام اہم مسائل کو نما ایت دلا ویر طرفیتہ پر بیان کیا ہے۔

تصوف سے ساتھ تقریبًا علم کلام کے تمام اہم مسائل کو نما ایت دلا ویر طرفیتہ پر بیان کیا ہے۔

اُر دوشاعری کی نفل نما بیت نامم لطور پر کی اور علم کلام اور فلسفہ کے اُن شائل کو بہت کم ہافتہ لگا ایجا بیان قالی کو نما ہوں کے میام اور فلسفہ کے اُن شائل کو بہت کم ہافتہ لگا ایجا بیان کا میں میں ہر کئرت موجو در تھے ، اُر دور دیان کے شعرار بیں اگر کو جوڑ کر صرف ڈاکٹر اقبال کے کھٹو فی نشوار سے کہا کہ میں ہر کئرت موجو در تھے ، اُر دور دیان کے شعرار بیں اگر کو جوڑ کر صرف ڈاکٹر اقبال

ایک الیسے تفس میں بجنهوں لے غرول و تفسائد کے تنگ تاریک کوجے سے تکل کر حقالت کے میدان ين قدم ركها اورتفتوت اخلاق، فلسفه اور اسراريش لعيت كي يجشرت مسائل كوشاع انداز مين بان كيا، چنائى اس فنېم كى مسائل مى سەاس دقت بمعلم كلام كى چندىسائل كوك كرىيد د كھلانا چاہتے ہي کہ اُنہوں نے موجود ، دُور کے رجان و مذاق کے مطابق اُن مسائل کی تشریح کس فوبی کے ساتھ کی ہے۔ تدریم دما نے بین حس طرح فلسفہ دسائبس کے مسائل عقلی دلائل سے نابت کیے جاتے تھے، بعبيم اى طرح مارسة كلين في اسلامي عنائد شلًا وجد بارى ، توحيد ، نبتوت ا ورحشر ونشر وهبره كااتبات عقلی دلائل سے کیا الہ کین ان دلائل سے بیٹا رہنے ہمبیں ہونا کرنوحید ، نبوت اور رسالت وغیرہ کے علی ثنا بج اس ڈینیا میں کیا ہوتے ہیں ، یہی وجرہ کم امام غوالی اور امام رازی وغیرہ نے اس روش کو چیو ڈکر نظرى وعملى نتائج سينبوت اوررسالت كااثبات كباء بهار مصوفي شعار بالخصوص حكيم سناني اورولانادي نے شاعرانہ وخطابی دلائل سےان مسائل کےطربقۂ اثبات کوزیا دہ مُؤٹر، دہشین اور قربیالفہم بنا دیا کہ اس كالصرعبُده دورمين بيطرنفيرا ثبات كافي نهين بوسكتا ربرزمانه امكِ شئتمترن وتهذريب كي ترقي كار ما نرب ، اوراس زما نر ميس كسي مسئله كي صون لظري حبثيت برنكاه نهيس والي عباتي مكبر عملي شيست ان کے نتائج ورنظام پر نظر ڈالی جاتی ہے ،اس زمانے میں سائنس کو جرمقبولیت مال ہے اُس کی جم صرف بینمیں ہے کہ وہ نہا بیت اسانی سے مواکر پانی ا دریانی کو ہوا بنادیتی ہے، بلکہ اُس کی وجربیہ ہے، كسىج دُنباكى تنام كل سائنس مى كى بدولت بالرمي ہے۔ ڈاكٹر إِقبال كى شاعرى نے اسى تعدن إى تهذيب اوراسي ففنابي بال وركمو ي اس التي المول في السالة المول المي عقائد كاا تبات يا ده تران كر عملى نتائج سے كبيا ہے ، اور خودى كا جرفلسفه أن كامخصوص فلسفہ باس سے اُنہول نے إِن

مسائل کی تشریح وا خبات بین بھی کام لیا ہے ،اس کے اُن کاطرزِ بیان قدیم علمائے کلام اور فدیم کے موق شوار کے اندازِ بیان سے زیادہ اس زمانے کے رُبھان و نداق کے مطابق ہے ،ا ورہم اسی رُبھان نداق کے مطابق اُن کے علم کلام پرسجٹ کرنا جا ہے ہیں۔

نظری حثیت سے توحید باری کامونوم اس سے زیادہ نہیں کہ عرف ایک خیرا کر باری کے وج دربیا عنقا در کھا جائے الیکن علی مثبیت سے جب نک توحید کے

ملنے والول میں عملی اتحادید ہومحض ہر اعتقا دنا کافی ہے ، اوراس سے کوئی متحدہ نہذریب متحدہ تدن ہتاہ ہ معاشرت اور تحده نظام اخلاق نهيس پيدا هوسكتا ،اكريتا مسلمانول كاطريقيه نا زمتحديد هواورسيكي سب اپناتسبارالگ الگ بنالبس توسلمالول میں بروصدت و کرنے نگی شبیں پیدا ہوسکتی ،جن لیے نافی حکمار نے وصدت الوجود كامئندا يجادكم بنقاان كامقعد بمجي بهي مفاكرتها مرؤنيا متحد بوجاسئ اور برقريم كاختلافا مِيهُ عائبين، اسلامي توحيد كامفنسدمِ إسى شبم كي مب رنگي كابيد اكرنامقا، ليكن زمانه مالبوزي أكر حوزمام اسلامی فرقے اجمالًا عفنبدہ نوصیب درمیتفق کرہے ، نا ہم فقی اختلافات نے ان کے احمال میں ناہمواری پىداكردى، اس لىئەسلمالۇل مىں وەاتخادىمل باتىنىيىن راجردُ ورقىسحام بىن يوجردىقا ،اس لىئےاگر محن ابتا دِيل كوتوسيد كاحفيقي فلرقوار دبام وي قوصحاب كي نوم بدموحوده دور كے صفيوں ، شا فيول، مالكيون اور هنبليون سے زياد وكيتل و تحكم ثابت ہوگى (كل اكثر اقبال نے توحيد بارى كى بنيا داسى مى اتحاق پررکھی ہے، اورمی ثابت کیا ہے کہ سلام نے توحیدر چوغیر محولی دوروباہے اس کامقصد سلمالول میں صرف اتحادِ عمل بیدا کرنا تھا) اگر ہے جسل انوں میں اتحادِ عمل نہیں ہے تواس کے عنی سے میں کہ ان میں توحید یا کم از کم کا بل توسیک ماننے والے نہیں ہیں ،اوراسی حیثہت سے انہوں نے توحید کے س کیاہے ؟ فقط اکسسئلم علم کلام غود سلمان سے ہے دیشبہہ مسلمال کا مقام فل ہواللہ کی شمثیرے خالی ہیں نیام وصریت افکارکی کے وصریت کردار ای خام

سعتن فقها وشکلبن دونوں پر اعتران کیا ہے،۔ ننده قتيت مني جهال مي مي ترحب ركبهي روش اس عنوے اگرظلمسٹ کردار نہو ئیں نے اے میرب نیری سپر دیکھی ہے اله إن رازے وافعنے نه ملّا مذَّعتب. قرم کیا چیزے قرموں کی اِمامت کیا ہے؟ اس کو کیا تجبیں یہ بیجائے دور کوت کے امام

﴿ ان اشعارے معلوم بُوَاِ کہ نوحید وحدمت افکار اور وصدیت کردار کے مجبوعے کا نام ہے مکی زندگی میں مول شر صلىم في توصيد كى خوتعليم دى أس كانعنق صرب وصريب انكار سے مفا أبكين التى علىم في حيب الكيم عيد في سئ تحد النيال جاعب بيداكردي نواكسيني مرمنير كى طرف بجرت كى اوربهبين فرائيض واحكام كمستعلق کابنین نازل هوئیں ،اور وجارت کروار کا دُور کے شوا ،اور اسی دحدت کردار شے ملمانوں کی علی زندگی <sup>ا</sup> ىنىروع ہو ئى اور اُمنول نےمشر کا اِن عرب انصار لے روم اور مہوریا بن غیبر کی طاقت کو ہاش یاش کر ك ابنا أبب متحده نظام ملطنت قائم كرلبا اور امك زنده قوم بن كنه ١١س ما واكثرا قبال كابيكنا بكل منجح ہے کہ سے

زندہ قرت سی جمال میں سہی توصب کھی ہے کہا ہے ؛ فقط اک مسئلم علم کلام ﴿ اسلام کی یه نوحید در تقیقت ایک حذباتی چیز بختی ا در دُنیا کی کل حذبات ہی سے علیتی ہے ہیکہ کم کی کمانی فقہ نے اس کومن ایک عقلی چیز سب دیا اس لئے اس سے قدرتی طور پر انحطا طاکا وورسٹ روع ہوگیا ای نك كوداكر اقبال في يايم شرق مين الطرح بيان كياب : ٥)

ہمائے علم نا افنت ربدامت یقیں کم کن، گرفتار شکے بکش معلی خوا ہی لیقیں رائیسٹ رزکن بیج بوئے و بیکے ہن و بیکے بیش

علم کلام کابیرایک متداول منگهها ، اورمعتراله واشاعره خوارسی جهر من باب شهر اون اس پرشنق مین که خدا وندتها لی جونکه مادی کثافتول

پاک ہے، اس لئے ذوجہت اور ذواشارہ نہیں ہرسکتا۔ اس کا ندکوئی کی جیز ہے سرمکان بلکہ وہ زمان و مکان کی نبید سے بالئل آزاد ہے الیکن علم کلام میں بیسٹلہ بالکل فشک اور بے اشرطریقے پر بیان کیا گیا ہے ہے، جس سے انسان کی بابند بہتی اور جوبش علی کا افہا ربائکل نہیں ہرتا ا کیکن ڈاکٹر اقبال نے اس خشک مسئلہ کوا ہے شاعرامہ زور بیان سے ایک نها بیت پُر بوہشش عملی سئلہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دُنیا وار خرب میں جرکھے ہے وہ توانسان کے زور بازو کا نبیتے ہے ، اس لئے جس طاقت نے انسان جیبی پُرزور طاقت بیدا کی ہے ، اُس کا مرتبہ تواس سے کہیں بالاتر ہوگا کی ہے ۔

عبارة اوگر و دبیرة بهب ارمن است علقهٔ بهت کدازگر دسش ریجادِ بن است چه زمان وچه مکال شوخی افکارِ بن است این که خمت زوکشائندهٔ اسرارِ بن است نزر و نارش بهماز سبخه و زنا رمن است مرکی زخمت راندیشه رسد نا رمن است

این جهان حبیت به منم خانهٔ بیدارمن است بهمه آف ای کدگیرم میزنگا ہے اور ا بهمه فرسیتی از دبین و تا دبیان من از فسول کاری دل بیروسکول بغیب و حضور آن جهانے که درو کاست نه رامے دروند ساز تق ریرم و صرفیم شربیال دارم

ا معن ارتضي تويائنده انشان تو كااست

#### اين دوگيتي از ماست بهمان توكيا است؛

اشاعره رویت باری کے فائل اورمتز له اس کے فائل اورمتز له اس کے فنکر ہیں ایکن دولوں کا طوز استادلال بالکام علی ہے جس سے نبدا اور فرت عمل کوکئی تاری کے فائل اورمتز له اس کے فران کے فران کے فران کے فران کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے میں میں میں انہوں نے انسان کورہ ، در اور اس کی قرت عمل کے منظام کو نظر انداز نہیں کیا ہے ، بلکہ وہ کتے ہیں کہ وہ انسان کے لئے گئے ہیں اس لئے وہ انہی چیز ول کا گرویدہ وسے بیدائی ہے کی گرفت ہی کا اقتصاریہ ہے کہ نگاہ کو اس سے جی نیا دہ بلکہ کا اقتصاریہ ہے کہ نگاہ کو اس سے جی نیا دہ بلکہ کا اقتصاریہ ہے کہ نگاہ کو اس سے جی نیا دہ بلکہ کی گرفت ہی ہی ہیں نہیں اسکتی ہے۔ بلند کہا جا ہے اور اس ذات کی نلاش کی جائے جنگاہ کی گرفت ہی ہی ہیں نہیں اسکتی ہے۔

ا فرر تر وا نمو دسب بدوسباه را دریا وکوه ادشت و دروا جرو ماه را ا ترور بواس انکه نختهٔ شناسے اوست من در نلاسش آل که نتا بدنگاه را

علم کلام میں نہوت کا اثبات عام طور رہم اسکے فرایہ سے کیا گیا ہے ، لیکن چونکہ عقلی اور مورات کے فرایہ سے کیا گیا ہے ، لیکن چونکہ عقلی اور مورات کے فالی دینا ،اس لئے امام عزالی ، امامرازی اور موران ناروم وغیرہ نے بہترین نتائج لینی نزکہ بفنس اور ان نیلیمات کے بہترین نتائج لینی نزکہ بفنس اور نہذیب اخلاق وغیرہ کے در ہے سے اس کا اثبات کیا بہتین ڈاکٹر اقبال نے نبوت کے اثبات کا جوطر لقیہ اختیار کیا ہے وہ ان سب سے الگ اور موجودہ و ور کے فوق ورجوان کے بالکی مطابق ہے ، نبوت کے اثبات کی وظیرت کے انہاں کی وظیرت کے انہاں کے وہ اس کی منبیا دیے ہے کہ نبوت ایک غیر معمولی جیز ہے اس لئے اس کی وظیرت کو کھی غیر معمولی جوز ہے اس لئے اُس کی وظیرت کو کھی غیر معمولی جیز ہے ، اس لئے اُس کی وظیرت کو کھی غیر معمولی جوز ہے ، اور مرجم و دولکہ ایک ما فوق الفطرت اورغیر معمولی جیز ہے ، اس لئے اُس کی وظیرت کو کھی غیر معمولی جوز ہے ، اس لئے اُس کی وظیرت کو کھی غیر معمولی جوز ہے ، اس لئے اُس کی وظیرت اورغیر معمولی جوز ہے ، اس لئے اُس کی وقت کو کھی غیر معمولی جوز ہے ، اس کے اشاعرہ نے

اسی کو نبرت کی دلبل فرار دیا ، لیکن اسس دلیل بیجب مبست مسطقلی اعتراصات موسلے تو امام غزالی وغیرہ نے سنجیروں کی تعلیمات اور اُن کے نتائج کونبوت کامعجز و قرار دِیا کیونکہ جا دوگروں اور شعبدہ ہا زوں سيميى اگرچه مبت سے غيرمعمولي اور ما فوق العظرت وا قعات سرز د ہوسکتے ہم ، ايکن ہمال تک سخر بر کا تعتق ہے وہ خود منہ بنہ ہرول کی طسسرج پاکیرہ اخلاق ہوسکتے ہیں ، نه اعلی ورجہ کی اخلاتی اور عمل تعلیم وسے سكت بين كيكن و اكشراقيال كرزوبك ابك قوم كابيدا كرنا نرت كاست بطام جروب ، بالحضوص اس ز مانے کے قومی ہنگامتر سخیز میں نبوت کے تبوت میں اسی معجزہ کونیش کیا جاسکتا ہے ،سے حرول در طعیدہ بازول سے اگر جربیت سے عیرت انگیز دافعات مسرزد ہوسکتے ہی امکین آج تک کسی ساحزور شعبده باز نے کسی زنده قرم کونهبیں بیداکبا، فرعون کے جا دوگروں نے حضرت بوسی علببرات ام کے مجرز كانظابله توضروركياليكن وه ييرو إلى جبيى قوم سنبيداكر سكے تعتم از بنبیب ری سم بازگرے سرزاد با مردمحسدم بازگرے گفت بموا قرام وملِل آبات ورت عصر باسے مازمخلوقات اورست الندم إو ناطن المرسنگ وخبشت ما بهمه ما نندِ عاصل او چرکشت هاے وہوے اندرون کاننات الراب او تم و نور و نازعات صوفیول نے فلوت گزینی ا ترک دُنیا، اور زہرو قناعست اور اسی شم کے دوسرے محاسن ا خلاق بر قناعت كرلى الكين تغييرول في الس ضم كے محاسن اخلاق اختيار كركے ابك زنده قوم اور ايك نياعام بيداكرديا اس ك زمر ولقشف اوررسالت ونبوت بين زمين واسمان كافرق ب، سه از درج دکش اعتبار ممکنات اعتدال او عب ار ممکنات

غرق اعصار ودهور اندر دلسش من جير گريم ازيم كيامالش اسني درا دم گنجب دعالم است سيخ درعا لمُحْجب را دم است الشكارامسب ومه ازجارت سيست ره جيريل لا درخارت ا تصطفيا اندر حرا فلوست گزيد مدتے جر فرليث تن کس رانديد نتش مارا در دل اور پختسه ند مِنتے از خلوتسش انگیخت ند

مظام برعالم مثلًا أفتاب ومامتاب، اوركوه ووشت وغيرو سے خدا كے وجودا ور فدرت برج مستدلال رکیا جاتا ہے ایک مادہ پرست اس کا انکار کرسکتا ہے اور ان کو نو انین فطرت کا نتیج فرار وے سکتا ہے ا لىكىن تۇرول كى تولىپ رونىشو ونما بېېرجال تواندىن نطرت كانتىچەنىيىن ، بلكە وە ابنىيا بەكى تىلىم قررىبەتە كانتىجە ہے،اس کے خدا کے دیود کا تو انکار کیا جا سکتا ہے ،لیکن نبوت کا انکارنہیں کیا جاسکتا ہے

ميتوا في سنكريز وال سنتُ دن منكم ازمتُ إن بني نتوال شندن

ا اسی سیسیلے میں ڈاکٹرا فیال نے اُس شہوراعترا *فن کا جواب دیا۔ ہے جور*سول اسٹوسلم ال بجرت پرکبا جاتا ہے ، بظا ہر میمعلوم ہوتا ہے کہ بجرت و منول سے ایک فراد کی مور مقى ، ادراس فتم كى بُرُد لى الكِ اولوالحرم فيبيركي شايان شان نهيس، علّائدُ ابن تنتير في كنّ بيربُرولي نهبين مبلكه جُرأت ديممّت بهني، ا *در ج*رت جها دكامقدّمه واعلان بقي، نسكين ڈاکٹر ا قبال <u>كهت</u>ے ہيں كەچىكايسوڭ س مىلىم كالمفضداً بكب ايسى عالمگير ترت كاپيداكرتا تقا جو ولمنيت كي قوم سے آزاد يو، اس لئے آپ نے مگر سنكل كرمارينيدس اسى قسم كى قوم ميداكى ادرولىنيت كاخابشركرويار البوسرما بابتقام بسته نبيت بادؤ تنارش بجام بشرنبيت

ردمی وشامی گل اندام مانست مرز دارم اوتحب زالام نبيست ازوطن افن المصاميح رست نود براساسي كالمانتم يسسركرد توگمال داری کدار اعدا گریخیسند ۹ معنى هجرست غلط فنمسي والأر ابن زارباسب شابت شابت معنی اواد تنک آبی رم الست ترک شبنم بهرسونید دیم الست بگذراز گل گلستان مقعود تست این زبان بیراییب رسود تشت

بندى وهيني سفال جام ماست تلب ما ازم ندوروم وشام نيست عنت رؤ قريب مسلم كشود مكتش بك ملت كيتي نورد بس حيد ما اذمكن آبا گريخت قصه گویان حق زما لوست بده اند الجرت أيين حياست مسلم است

معراج کے جبانی اور روحانی ہونے کی مجٹ نهایت فرسودہ و پا مال ہے ، اور ڈاکٹر إقبال معراج کے جبانی اور ڈاکٹر اقبال سے اور ڈاکٹر اقبال معراج اس فرسودہ و پا مال مجٹ ہیں رہا نامنیں جا ہے ، تاہم ان کے زوبیک دُنیا کے تمام واقعا صرف ماوی علل واسباب کے ما بند نہیں مبلکہ روحانی طافت بھی مہست سے واقعات کاسباس بن سكتى ب ، اورمعراج خوا وعبها في بهر بإروحاني كيكن وُه بهرجال ابك رُوحاني طاقت كانيتج كتى ، اس لله بذات خود ره ایک وحانی حیر بختی اورجها نی حالت میں بھی روحانی طاقت اس کی موکعتی۔ سے مشكل نهيين باران عن معركة باز برسوز اگر بهونفس سينه دُراج ناوك بيصلمان، مون كل بي تربا سيسر سرا بردة مان تحقه معراج

تومننی والنجم مرسجها توعجب کیا ہے شرامدوجرد ابھی چاند کامحتاج ) علم کلام میں یہ ایک خشک اور بے اثر مسئلہ تھا ، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس کے ذریعیہ سے ملمانوں کوروجانی طاقت کی نشووٹ اور ملبنائر تی کاسبن دیا ہے۔

وی والهام اس کے لئے وجی والهام کی طرور سے الین جی طرح انسان قوت فائقہ سے لذید وی الهام کی طرور سے الین جی طرح انسان قوت فائقہ سے لذید وی لذید کھا نے کا اور قوت لاسہ کے ذریعیہ سے زم و تحت ہم کا احساس کرسکتا ہے لبینیہ اسی طرح انسان کے اندر ایک قوت فی سے جواجھے اور بُرے کا مول کی میر کرسکتی ہے ، فرق صرف یہ ہے کہ اور قوت دوصانیات سے تعنی رکھتی ہے ، کی سے کہ اور قوت دوصانیات سے تعنی رکھتی ہے ، کیکن ہم صال زندگی کی نشو و ہنا کے لئے یہ قوت بڑور زندگی ہی کے اندر موجو دہے ۔ سے ہم صال زندگی کی نشو و ہنا کے لئے یہ قوت بڑور زندگی ہی کے اندر موجو دہے ۔ سے

عقل بنه ایر اماست کی سراواز میں داہمبر بوطن تخیین نوز بول کارجبات فکر بے وزر ترا، حذرب عمل بے نبیاد سخت کی ہے کروش ہوٹر بارجیات غوب وناخوب عمل کی ہوگرہ واکیونکر گرجیات آپ مزہوٹا برح اسرارچیات

 مکن ہے کہ جس طرح مؤوک، پیاس اور دومرسے جمانی احساسات بیس انسان بیضاص خاص حالات اللہ کی مکن ہے کہ جس طرح مؤوک، پیاس اور دومرسے جمانی احساسات بیس کھی انسان رفیختلف کی بنتیس طاری ہوتی ہول۔

مذرب واخلاق اوجی والهام ، امرونهی اور عذاب و تواب سب کی بنیادان پر فائم ہے کہ دُنیا میں تُرائیاں اور عبلا ئیاں دونول وجود میں ،اگر ب دونول

مسكاني ونثر

صرف برانی کاالزام لگایا ہے سے

جری موجود بین ارب دولول المرس المرب واخلاق کی کوئی صرورت مزمبوتی انجیروست رکی بیامبرش سست زیاده النانی فطرت میں پائی جائی کوئی صرورت مزم و تی انجیروست رکی بیامبرش سست زیاده انسانی فطرت میں پائی جائی ہے اسی لئے وہ فدر ب کا مهلی مخاطب اور کلفت ہے، لیکن موال یہ ہے خدا نے انسانی فظرت میں پائی جائی ہوں بنائی جس سے بُرائی سے بُرائی سے برائی کا مادہ زیادہ پایاجا تا ہے اور انسان کی جس فظرت میں اگرچ برلئی کا مادہ بھی موجود ہے تاہم اُس میں نئی کا مادہ زیادہ پایاجا تا ہے اور انسان کی جس فظرت میں اگرچ برلئی کا مادہ بھی موجود ہے تاہم اُس میں نئی کا مادہ زیادہ پایاجا تا ہے اور انسان میں دولوں کی مقدار برابر برابر بوجود ہے ، اور دُنیا کی دولوں دُنیا کا ہمنگا مراور دُنیا کی شان وشوک انگان دولوں کی مقدار برابر برابر بوجود ہے ، اور دُنیا کی رونی دُنیا کا ہمنگا مراور دُنیا کی شان وشوک انگان دولوں انسان کے دومیان ایک مکالمہ کھا ہے جس میں ضدانے انسان پر سے قائم ہیں ،چنانچو انہوں نے خدا اور انسان کے دومیان ایک مکالمہ کھا ہے جس میں ضدانے انسان پر سے قائم ہیں ،چنانچو انہوں نے خدا اور انسان کے دومیان ایک مکالمہ کھا ہے جس میں ضدانے انسان پر

توابران د تا تار و زنگ آ ذبیری توشمشیرو تیرو تفنگس آ ذبیری

من ازخاک پولاد ناب آفریهم و تشرو ترو آ تبر آفس ریدی ننال پسن رر قنس ساختی طائرننم نیز را را

جمال را زیک آب رو گل آخر بیرم

نیکن انسان نے اس کے جواب میں ان ٹرائیوں کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ ان کے مقابل میں اپنی محالاتہا ین سند و در اخ آفریم سفال آفریدی ایاخ آفسدیدم ایابی آفسدیدم بیابان و کشار و راخ آفسدیدم می از که از سندم ایندسازم من ائنم که از زهرتو شینه سازم أنهول في رورعم بن إس توارن كوا ورهمي ربا وه مايال كباب دل بے قب مِن بالذر ایمال کافری کرد مراسجده اورده بت راجاکری کرده متاع طاعت خودرا ترازون برافرازد ببازار قیامت با خدا سوداگری کرده زمین و اسمال ابر مرا دخوکش میخابد عنا رراه و بانقت ربه بردان داوری کرده گے باخل درآمبید زوا گے باحل درآویزد نانے حیدری کرده ز مانے خیری کرده لیکن اس کے ساتھ اس سے انسان کے نشرت کو کو ڈی صدر نہیں بہنچتا سے باس بیرنگی جو ہراز و نیرنگ سے میریزد کلیے بین کہم بنیبری ہم ساحب ری کردہ ا کیونکہ ہا وجود خیروسٹ رکے اس مساویا بندامتز اج کے خیر کے نتائج زیا وہ واضح و نایاں ہوتے ہیں، انسان میں بنجیبرانه اورسا حرامذ نوتیس اگرجیمساوی منسدار میں ہیں، نیکن بنجیبرانه طاقت کے جونتا بج ہیں أن كے سامنے سامران طاقت كے نتائج بالكل اپنج بين باكم اذكم بركہ قتيب مشرب جونتائج مدبيدا سمت ہیں،نسان نوتت خیرسے اُن کی تلانی کردیتا ہے : سے

ولىكين باجنول فبتسند سامال فسيشتري كرده نگامشعقل دور اندلیش سا ذوقِ حبون داده قرآن مبدست مهی خبردست رکایسی توازن نابت بوتا ہے ، فرشتول نے مصنب ادم کی خلافت پر صرف توت استركى وجرسے اعترامن كيا مقا السه قاً لُولاً الجعل فيها من يفسس ) دورشة ) بدك كياتوزمين مي اليشخص ركونات إباتا ب جواس میں ضاد بھیلائے اور فوزیز یال کرے۔ فيها ديسفك السدّماء ١٠ لیکن خدا نے مذاس قرمت کا انکارکیا اور مذیہ بتا یا کہ انسان ہیں قربت خیرقرمت شربیہ فالب ہے ملکہ اس کے متابل میں صرف اُس کی بھلانی کا میلور کھ دیا ا۔ وعلم الدم الاسمياء كلها شعرعرضهم اور ادم کوسب (چیزول کے) نام بنادیئے میران علی الملٹککتے فقال انبٹونی باسمہاء چیزوں کو فرٹتوں کے موبروہیش کرکے فرایا کا گرتم اليني دوس مين سيح بو توسم كو دان جيزول كے) امراق هاؤلاء ال كنتمطدقين ه اسلام میں سنلہ تقدریانے دوستم کی علی گرامیاں بہداکردی نفیس ، کچہ لوگ المراب وتام اعمال وعبادات كواس التصور بسيغ عف كرووزخ وحبّت جريمي تقدير ميں لکھي جا چکي ہے وہ تو لاز مي طور پر بلے گي اس لئے اعمال وعبادات کيا فائدہ ؛ ليکن اکثرافیا فے بتایا کر برخیال انسان کے عملی شرف کو کھو دیتا ہے ، اوراس کو نبا نات وجا دات کی صف میں کھڑا یر ناشکل نهیں اسے مروخ دمند إبندى تقدر كريا بندى احكام؟

بياسكامقار انجىنانوش الهجي فورسند

ر اکسان سواربراحاتی ہے تقدیر

مسل تقدير كے باب رنبانات جمادات موس فقط احكام اللي كا سبت بابند ﴿ كِي الله مِنْ مَ كُورِ الداواوباشاندا فعال كرتے عقر اور سجف سف كم ثيبت ايدوى في مم كواليا كرف يرم بوركر وياب، خواجه عافظ كفلسغه لذت يستى كى بنيا واستخبّل ريب كم و مراروز ازل کایسیحب ریندی نفرمودید میران شمیت کران جاشد کم وافرول نخوام برشد برواے نامع وبر دروہ کِ ان خردہ گیر کارفراے قدرسکیت این من کہم ( نبکن ڈاکٹرا قبال نے ابک مکالے میں جوخدا اوراملیس کے درسے ان ہڑاہے اس خیال کی کی ہے ، البیس کتنا ہے کہدہ ر اسے خداسے کن فکال مجھ کو منتظا کہ سے ئیر سے مہ ہور زندانی نزومیک و دور و دیروزو د مستحریث استکبار تیرہے سامنے مکن مزتقا میں گرمیب ری ثنیت میں مرتفامیر اسجود ر اس کے بعد خدا نے فرشتوں کی طرف ناطب ہو کراس خیال کی فلطی ثابت کی ہے اس بین نظرت نے کھلائی ہے جہت اسے کتا ہے بیری شیت میں دھت میار بود م نے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام میں نام لینے شعاد سوزال کوخود کتا ہے دُود 🔻 غرض اس قبم کے اور مجی بہت سے مسائل ہیں جن پر ڈاکٹر اُ قبال نے شاعواند انداز ہیں سجت کی ہے اور اگر اُن سب کوچنع کبیاجا سنے نوابک بنیا علم کلام مرتب ہوسکتا ہے، بالحفوص رموز سیے خودی ہرانہوں نے خاص طور پر اسی نتم کے مسائل کی تششہ رہے کی ہے مثلاً سب سے مہلے انہوں نے بیٹابت کیا ہے كرحبب تك ننام ا فرادياممنضم ومدغم بهوكرايك متحدّه قؤميّت كيشكل نه اختبا ركرليس أس وقت تك فرد وقوم دولول كانظام ابتررسه كاسه

 فرد می گیرد زیست استرام بست از افزاد سے یا برنظ ام فردتا اندر جماعست كم شود فروسة طلب شرورا لفظاجول ازمبت خود مبرون بست گرمینموں بحبیب خود شکست برگ سرزے کرد نمال خواش ریخبت انباران تا رامبیش گسیخت اور بینیبرول کا کام اسی رستند اتحاد کا تفکم کرنا ہے ، اگر جے قدرتی اور تند نی صروریات کی بنا برایك کمل قربیت کا وجود مہیشہ سے رہاہے، ٹاہم حب انکسی بنیبر نے قرمیت کے اس نظام کو تحکم شہر کیب اُس وقت تک فومیت کے اسلی جوہ رطا ہزمیں ہوئے، اس قسم کی قرمیت کو ایک قافلے کے شیاب ہے۔ سكتے ہیں جس كے افراد میں ماہم اتفاو تو ہرجا تا ہے ، ليكن اس اتفاد كو مكتل نهيں كہدسكتے ہے نيمه گاه كاروان كوه وحبسل مغرسندارود أن وحسرا وتل سئت وبيان تارو پود كاراو تاكشود ، خنيت سيت رايا و نودسپ ده سبزة خاکش بنوز سروخن اندررگ تاکش بنوز پینمبرول کی بیثت سے پہلے فردوقوم میں اسی تنم کا ناقص ارتب ط ہوتا ہے ، لیکن حب کوئی بنیر سبوت برجاتا ہے تواس نانس ارتباط کو کمل کر دیتا ہے اور سیس سے قرمی ترقی کا دُورشروع ہوتا ہے سے نافدا صاحبه ليسيداكند كزنغان فنمت انشاكت رشتہ اسٹ کور فلک اردسے پار اے زندگی را ہمرے تازه انداز نظب ربيداكت گلستان دوشت و درسی راکند اذلن اوستيم سيند برجه د شورافگن و مهنگامربب ر

ہند ہا از پاکٹ بدنسب رہ رہ انفدا ونداں رہاید سب رہ رہ ا گوبدیش تو سبت رہ ونگیر نئر نیس سبت ان بے زہاں کمتر نئر تا سو سے بک مدعالیش کیجیش مطاقت کی بیائشش میجیشد در قرصد سے اور تنامر تفریق میں شاملے جاتے ہیں ، اور قرصت کا مرکار میت ایک نقطے مرگ

کیونکراس توجیدے اور شام تفریقے میسٹ جاتے ہیں ، اور قومیت کا پر کارمرف ایک نقطے پرگروش کرنے گاڑ

المگاہے سے

اسوداز ترصید احمر مے شود دل مقام خولیشی و مبلگانگی است بقت اذ یک رنگی دلها سنت با وطن وابست تقف بیرام با وطن وابست تقف بیرام امل بت دروطن دیدن که جبر باد و آب و گل پرستیدن که چپر

اسی سم کے اور بھی بہت سے مباحث اس منتقر سی متنوی میں موجو وہیں جن زیر تعب تدر مفامین سکھے میا سکتے ہیں ،

with the same



ستراسی برس ہوئے ہندوستان کی اسلامی دفغا میں ایک اوادگر نئی جس نے دہمین اور اسمان کھر
گئے۔ اُس اواد کا منبع علی گرار من اسریز نے اس شور قیام سنے ساتھ سلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا کہ دروو نوارگر بنے اُسٹے اور مہندوستان کے عالم اسلام میں ایک بہجا بی ظیم ہے یا ہوگیا۔
مسلمانوں کے مامنی وحال کو دکھے دیکھے کرسے ریٹ کی انکھوں سے خون کے انسو ہتے سنے اور اُس کے اس خوا کو دکھے دیکھے کرسے ریٹ کی انکھوں سے خون کے انسو ہتے سنے اور نہر کی انسان کو بیان کیا ماطم پیما کر دہے سنے۔
اُن کے استعبال پرنظر کرکے سریٹ کی زبان اور قلم ہند اور تنبیہ ، تدربراور نہر ہرکا تا ماطم پیما کر دہے سنے۔
مامنی وحال کا ایس انقشہ کھینی اور ایسے دروول کے ساتھ اس دہ سانی کو بیان کیا کہ شرکی تاریخ اس کی نظر سے مالئی سے دوست اور دہمی میں خوال دی اور حالی اس کی نظر میں شاعریان رہا گیا ۔

لیکن سرستید کا پینا م ابھی اجمالی تھا۔۔۔ اندوں نے وکھے کیا وہ یہ تھا کہ قرم اس قابل ہو جانے کہ اپنی حالت کو سمجھے اور حالات کو سمجھے اور مھر سر بھی سمجھے کہ اس کامتقبل کیا ہونا چاہئے۔ اِس

متنتبل كنفسيل أبهي باقي تقى

وہ افتیال ہے۔ اقبال نے اس اجال کی تعمیل کی جس نے مامنی ہے استقبال کی طون تکاہ کو بھیرا۔ وہ افتیال ہے۔ اقبال نے اس جس وخروش اور اس ولولہ اور اُسٹاک کے ساتھ زبان شوواوب یں اِس مقبول کوا واکیا کہ یہ اُس کا جفتہ ہوگیا ﷺ مآکی ہمارے مال کا شاعر بھا ، اقبال ہما ہے استقبال کا شاعرہے اُ

ہند ڈوں ، برصوں اور میں ایٹرل کی تعلیم لینی نفی خودی سلمالوں میں تھیں گئی تھی۔ تصوّف و انزوا نے اُن کے ہاتھ پیریشل کر دیئے تھے۔ نفی خودی کی مبروایت وہ اپنی ہی الفرادی خودی میں میں میں میں میں میں م مشکو کررہ گئے تھے ۔ اقتبال نے تبایا کہ سرّ حیات لغی خودی میں نہیں ملکہ خودی میں تھی ہے۔ یہ کا نقا خودی کا مظہر ہے۔ خودی پیدا کر۔ بہی خودی ہے جو ایک اعلی تر خودی لیتی بے خودی میں ملے جائے گی۔ اور تو الفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں اس جائے گا۔

ینهام مقامات اقبال فیخود سے کے یہ فارشوش و ونفی خودی اور وحدت وجود میں مبتلا مقامی برجا تا ہے۔ مقابیم اس پرخودی اور وحدت وجود ہیں مبتلا مقابیم اس پرخودی اور وحدت و جوب کا بعید کھنتا ہے۔ اور آخر و و بیخودی پرنینہی بوجا تا ہے۔ افغالم سے عالم کو اپنی مائے کہ وجب جس مقام سے گردتا ہے ۔ ایک عالم سے عالم کو اپنی مائے ہے مائے کا دیا ہے اس نے ساتھ لے جاتا ہے ۔ اس نے ساتھ لے جاتا ہے ۔ اس نے خودی کا دائے گا رہا تھا ۔ اور گل است الاپ رسان سے سے حجب اس نے خودی کا دائے ہی ۔ اب حب کہ اس نے بیز دی لینی للمیت اور قوم پرنی کا اور اور کی سیاسات بررجہ کا اور اور ان کی سیاسات بررجہ کا اور ان کی سیاسات بررجہ فایت اور قوم سے ہیں۔ آج سلمالوں کا خذن اور ان کی سیاسات بررجہ فایت اور قبال کے سے درندہ اصال بین۔

اوراس جپائی ہوئی للمے ہے گرم تبیر چل راہے بھے کا ، فُوریک اُنا ہوا منزل مقصود لينى ج بمي زديك أسمال سابطلمت بارسمي هبط حاشكا

اور توسار السيناك بليول في حيايي بإره بائ نور مُوكى ظلمتول في كلما سيخ اک فقط میرات اره بے افق نیست ده ریز باولول كتبب زما بوجل مسطيكرا ناهؤا ہرقدم بنیام ملتا ہے ستارے سے مجھ کررہا ہے اکل منزل اشا کے سے مجھے كهريا سيغم ندكها بينك فضاتاريك تواكركم مقرب لاستنك عائكا

المرسيلين المرسية فين ﴿ وَرَّهُ فَاكُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ دىكىد امېرى أنكىدىسە اقبل نەموجا ناكېيى بدلىول كى اوسطىين موكرىز كھوجان كېيى نُواكُرما ب نوماضرسينه ب تير ليه يمرى الكعين نهيل بين سير سي تير ك الفدا توسع كيشى نابرساهل ب كيل

ببريح ل بن ببيغ وكون فنل سبك بل

نیرادرس زندگی میراشر کیب مال ہے اے میرے روش سارے زیرافبال ہے

## سام افعال وروال کرم با ماری علام افررویزین آ

عَلَى الْكَاذِبِ إِنَّ - يَعَدِهِ

مین ندگی کی زلب موجد ب دفطرت اللی فانین سے اگاہ کرف

ہوجائے ہ

اس سے نیز جل گیا کہ قرآن کریم کی روسے محض شاعری گیوں سی بنیبر کے شابان شان نرتقی - اور ایک رسول کا بنیام شعر کی تمام لطافتیں اور رنگینیاں اسپنے اندر ریکھتے ہوئے کس طرح "شعر "سے ختلف ہونا ہے - اس لئے کہ وہ پنیام جس کا مرحش پر خدائے تی وقیق م کاعلم ازلی ہونا ہے اس کی ما برالانٹیاز خصوص تیت بہ ہوتی ہے کہ وہ نوموں کے عروق مُردہ میں خون زندگی دوڑا دنیا ہے۔ مردول کی سبتی میں صوراسرافیل میرنک دہا ہے۔ بہی خصوصیت معصن سے سائے لگول کو قران کریم کی طرف وعوت دی ماتی ہے۔ الكَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُولِ الشَّيْعِيْمِينُ اللَّهِ وللرَّسُولُ السَّالِ السَّداوراس كورول كى دعوت ربتيك كماكروب را ذُكَ عَاكُ مُركِما يُعْفِينِكُمْ مَن بِهِم الله وهندس اس جيزي طوت الناسي وتسين زند كَيْ عَبْتَى ب م

مشعراور فرآن کے اسی تابال فرق کو ایک دوسری جگربون بیان کیاگیا ہے۔ کم عام شاعروں کی بیر

مالت ہوتی ہے کہ ہ۔

اَكْفُرْمَكُوا مُنْهُمْ فِي كُلِّ وَادِيتُهِ بِمُنُون - وديني اوس سے ادھ صحوانوروياں اوروشت بيائياں كيت بھرتے بیں اور ان کے قول وفعل میں نظلب وزبان میں کہی ہم انہگی نهين موقي ۽

وَاللَّهُ مُرِيتُولُونَ مَا لَا يَغْعَلُونَ -144 140 - 144

ظاہر بے کہ جبن تھ سے سامنے کوئی رز اِل قصود موگی ۔ زندگی کاکوئی منتهی بوگا۔ اس کا ہر ایک قدم ایک خاص سمت میں اُسٹھے گا۔ اس کا رُخ ایک خاص قبلینقصو وکی طرمت ہوگا۔ بھک اس کے شخص سے سامنے زندگی کا کوئی مفصد نہ ہوگا کوئی منزل مفصور تنعین نہ ہوگی۔ وہ شیریا ہے مہار کی طرح جد طرمزالفاگیا بل دسے گا کہمی تخبیلات کی اس میں وجبیل وادی میں کہمی نصورات سے اس بولناک اور بھیانگ صحرا ہیں منفصد میں نظر محض گر مربیحن ہوگا۔ اور اس کی خاطراکشرومیشینر بھی کرنا پڑسے گا کہ دل کچی مسوس کرسے اور زبان کچھ کیے۔ بیکس اس کے۔ ایک شخص کے سامنے زندگی کا ایک فاص مقصد ہے اور وہ مقصد تھی ا پنامنعین کرده نهیں بلکه و متصد مصبور قرآن کریم کامتعین فرموده ہے۔ کیم پراس کا ایمان ہے۔ ا بان كا تقاضا برمومًا ب كرانسان البين فلب ووماغ - البين مذبات وافكاركواس شف ك نابع ركه -

عبل پراس کاابان ہے۔ وہ سوچ تواس کی مدوسے۔ وہ سجھ تواس کی روشنی ہیں۔ وہ دیکھے تواس کو اس کی روشنی ہیں۔ وہ دیکھے تواس کو اس کے دواس کو جواس کی روسے قبول کئے جانے کے تابل ہو۔ اورر دکریے تو اس کو جواس کے نزدیک مردود ہو۔ اب اگر اہیا مردموس اپنے خیالات کو ۔ جو دراس فران کریم ہی کے خیالات ہو گئے۔ ذبال شعر سے اداکرے ۔ نویہ شعر آر کے اس زمرے ہیں آجا سے گاجس کی است نشا قران کریم نے اس آیت ہیں فرادی جو این مکورہ صدر سنے سال میں اس کے اس کا الکورٹی کا امن فوا دی جو ایس کا الکورٹی کا الکورٹی کا الکورٹی کا الکورٹی کا المن فوا دی جو ایس کو مدافعت اس وقت کرتے والا اللہ کورٹی کا مناظ کہ شوا ۔ فران نہ کورٹی کی جائے ۔ اس میں جب ان پرنیادتی کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ اورا پنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ اورا پنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ اورا پنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ اورا پنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ اورا پنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ اورا پنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں جب ان پرنیادتی کی جائے ۔

عل کرے رکد و بنے ہیں۔ یمال بہنچ کرمعلوم ہوگا کہ وہ کونسی شاعری سے سے سکھنفاق فراک کریم نے کہا ك اس كالتباع راه كم كرده لوك كرسته إلى ( وَالشُّعَرَاءُ يَدَّبُعُهُمُ الْغَنَا وَن ﴿ إِنَّهُمْ الْمِعَا وَن الْمَهِمُ الْمِعَا اس منزل مِقعدوك ليُخراع راه كاكام دمنى سب يص كى طوت صراط تنقيم ليعبانا ب - ايسانناعر جس كيمنغلق حضرت علامه فرمات بي :-شاع اندر سينه ليّنت جون ول منتے بے شاعرے انب ارگل سوز کوستی نقش بندِعا کے است شاعری بے سوزوستی انتظامت شعررامقصوداگرادم گری است شاعری مهم وارت مینیبری است اس خنصر سے مغالمیں اُنٹی گٹائش کہاں کرمیں حضرت علامہ کے تام وکمال کلام کانجسٹ زیر قران کریم کی، وشنی میں کرسکوں ـ فرصن بی تو بعونه نعالی بیم یکھی ہو <del>سکے گا - اس جگر صرف اس کے عا</del>لیک گوشول کو<sup>ن</sup>سا<u>ہ منے</u> لانے ک*ی گوشٹش کرول گا۔ اس سے میرسے سامنے دومنفصد ہیں۔* ایک نوبہ کہ خو د حضرت علّامرکے نعلق بیمعلوم ہو سکے کہ ان کا پہنیا م شاعری سے ماورا ہے - اور دومسرے یہ کہ ہاری قوم کے نوجوانوں کو ۔ کہ جن کے سامنے ہم نے ہی قرآن کریم کمول کرنہیں رکھا۔ بدنظر اِجائے کہ قرآن کوئی اسی کتاب نیس جسیم دورِ جاضرہ کی گہتی ہوئی تہذیب- اور دیکتے ہوئے فلسفہ کے سامنے لانے سے شروائیں۔ بلکد برکہ انسان علم وفقل کی جن ببندیوں بربیا ہے پہنچ جائے۔ فراک کریم وہاں سے بعي دس قدم أكف نظراً في كاريه بي سي سرامقصد-م حکامیت نبرال بار دلنوازکسنسه باین فسانه گرغمرخود درا زکسسه

أكركونى شخص فران كريم كى بنيادى تعليم كود وتقطول بي بيان كرنا چاہے تو وہ نهايت الحمينان سے کہ سکا ہے۔ کرفران جو سنیام فرع انسان کو دنیاہے وہ ہے لگا الله الله اسکامہ کے دو مصریب ایک کتی ( Magakive ) . تعنی اس امر کالقین - اس خنیفت کا اعترات کردنیایی کوئی طاقت البی نہیں جس سے سلمنے جمکاجائے جس کی ملامی اختبار کی جائے ۔ جسے اقانسلیم کیا مائے مصاب اپنی مامات کافیائه مفصور سمجھا مائے - بلغی کابہلوہے تربیبی بہلوہ سبنی مرکب میں فہن میں موجود ہے اسے مٹاوینا ہوگا ۔ عبلا دینا ہوگا رجب زمین بول صاف ہوجائے۔ تو بھراس بپ ایک نئی عارت تعمیر ہوگی ۔ بھر ایجا بی ہیلو ( Side ) کا تام قرنوں کے الكارك بعداس امركا افرارآ من كاكم إل إنكراك فرتت البيي بعض كي غلامي اختباركرنا ضروري ہے یص کے سلمنے مجکنا زبیا ہے اور سے انٹر کتے ہیں۔ نام قرق کوراسنہ سے ہٹاکر ہول خداور بندے کا براوراست تعلق بپداکر دینا۔ برہے قرآن کریم کی تعلیم۔ دینامیں اس تعلیم کوسب سے بہت ایک منصب طنسکل میں بیش کرنے والے حضرت فلیل اللہ استھے۔ ان کی حیات مقدسہ کا براہم وافعیسب كومعلوم كركس طرح انهول في الني قوم كي تمكن كده كي تام تبول كو بهك نورا اوراس كي بعد خدات واحد كى طرف وعوت دى - بهلا قدم لا والله عقا - اوراس كے بعد رائكا الله - جب ك مكان خالى نه مور نبا مكبين أكرنه بين لبتاء اس حقيفن كي تعلق حضرت علّامه فرمان بيس-صنكده مصحبال- اورمروع مضيل يزكمة وه معجوبيت بده لدّ إله مين على اسى كُرِ اللهُ يَا لا الله على تفسير مورة بفريس بول أنى ب :--سراهم فَمَنْ تَبُكُفْنُ بِالطَّاعُونِينِ وَبُورُمِنْ باللهِ اللهِ التَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ الله رايان ركتاب فَقَالِ سُتَمْسَكَ بِالْعُرُهُ يَوْ الْوِنْقِي لَا الْفِصَامَ كُمُنّا اللهِ السِيصَةِ وَالرِزْسَةُ وَتِقَامِ لِيابِهِ عِي وَتُنْسِيسَكُنَا اسى كفرىاالطاغورت اورايان بالتدسي اكبشخص سكم منتاب -

بياكمتنا خليل ايرطلسم وأسكينم للمركز توسرج ورب ورديده امتماست شرك كي تعلق بالعموم ليسحها جاتاب كريسي بنظركي مورتي كي ساسف مبك ما في كا نام ب اورس لیکن فران کریم کی روست شرک بهی نهیس مبکر ان دست سوا اورکوئی طافت مو -اس کے سامنے جبک عبانے کانام شرک ہے۔ اور بہ تونیس وہ کبت ہیں جن کی تعمیرسی سنگ نزائن کے ماں نہیں ہوتی۔ بلکر بہخو وزین آنسانی کے کارخانے بیں ڈھلتے ہیں ۔ان کاسکن کوئی منڈر نہیں ۔ بلکہ غود فلب انسانی بوزاسه و ال واولاد کا بنند یون وجاه کامین و دولت و زوست کامین محکومت و سلطنت کائبنت ملک ونسب کائبت ۔ اور ندمعلوم کون کول سے لات و مناآت اور کون کول سے خبل وعزنے ہیں -جو ہران اس حجائہ وماغ میں زیشتے رہتے ہیں جن کے سامنے کھڑا یہ کانبینا ہے، لرزما ہے ۔ رُوگر انا ہے ۔ سجد سے کر نا ہے ۔ ماتھے گرط نا ہے ۔ بہ ہیں وہ بُنٹ جن کے تعلق حضرت عُلَامه فرمات نيبي ا

رہ مدہ درکعیہ اسے بیرجرم انسکال را ہرزمال در انتیں داروخداوندے دگر برئبن انسان کی نوامشاٹ کے بیدا کردہ ہونے ہیں۔ اور بیہے شرک کی وہ خوناک او کھیانگ گھا ٹی جہاں سے سیل کرانسان سیدھاہلاکت اور برباد بول کے ہولناک جہنم میں حباگر تا ہے۔ فران کرمیہنے اسی شرک کے شعلق فرایا ہے،۔

اَ فَرَءُ يُتَ مِنِ اللَّهِ لَهُ لَهُ لَهُ هَدَاهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الل

أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ م يدب ووجه الله ف إوجوداس كعلم عمل كاسع مبده داستنے سے بٹیاویا ہ كرعكم كانقاضا بفاكدوه حق وباطل بي امتنيا زكرتا ركسكن حبب مبذابت عقل برغالب أمأبيس هب خواهشات ده غرير قا بوباليس - تو *بهرعلم عِقل كعبي صحيح داسته كي طرف دمنها في نهيب كرسكية - بهي دو*مهن بهير جن كي وجم سے انسان قدم قدم ریفور کھا تا ہے۔ فرمات ایس :-می نزانشد فکر ما ہر دم خداوند ہے وگر نرست از مکیب بند تا افتا د در بندے وگر ایک ریخبرسے اس کا با وُل لکالاجا تاہے نو بیر دوسری میں الحجالیتنا ہے۔ ایک کی غلامی کاطوق اس کے گلے سے آناراجا تا ہے نو دوسرے کی غلامی کا طوق میں لیتنا ہے۔ حالانکہ جس رسول اکرم کی اُمت ہونے کا برمدعی ہے ان کی بعثت کامقصد ہی ان انفاظ میں میان کیا گیا ہے ،۔ وَيَضْعَ عَنْهُمْ إِخْرُهُ مُرْفَا لُكَفْلَالً | وه انسانوں كے الله اناد نے كے لئے مبياً كيا ہے ان سے بوجر ملک کرنے کو- اور ان کے باول سے زخیر اروان کریئے الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لیکن اس کی کیفیت پیرسے کہ ا۔ کرانسال بت رست بت گرے مرزمال ورب تبی سے کی کرسے تروش کی نیر<u>عیم بازطرح آذری انداخ</u>ت است "نازه زیروردگارسے ساخت است له تنهاعقل كبياكامكر تى ہے -اس كيمنتلق پر فيلسيتر وُرجين كانتا را مربع كم انتفس ميں ہونا ہے اپنى كتاب -عام مدوع -: Lind on to modern thoughts" " عقل توانسانی جذبات کی ونڈی ہے -اس مکام بہ ہے کہاری خواہشا مسکے صول کے لئے ورائع ہم پنچاف - اور جو کچہ ہم جذبات سے التات کرناچاہیں اسکے جوازیں دلائل فراہم کروسہ "،

كابدازخول رئخين اندرطرسب نام اوزنگ است وتم كاك ونسب برسرای باطل من سیب من تنیخ لاسوجود را تا هست برن بهرحبب کار دماغ سے ان غیرخدا ئی قولوں کو ایکالانہ مائے۔خدا کی حقیقت ذہن میں نهبرت اسكني حبب مك لوخ فلب صاف بنه موازحيد كي نشي حروت ونقوش اس بريكه نهبر سأسكت فرمات نيېن و-مال من كمنة توسيس توسكتاب ينرف ماغ مين تبخار موتوكيا كي بہی منتنی اور شبت کے دوکر طب ہیں جن کے جوڑنے سے لائڈ توحیدین سکتا ہے بجب کہ آئیب دوسرے افاول كوجواب بهبين دينے كمين سنے افاكى غلامى امتنبارنهين كرسكتے حب اكب اس رافى دنیا که وران نه بین کمیا مهان او کی تعمیر نهیس سوکتنی حب نک اس زنگ که امارانه بین مها تا تلوار بر نریس نئی آب نهیں طریقکتی۔ رموز میں ارشاد ہے ،-سنشاف وزاز خاشاك خوش شعلتهم بسركن ازخاك خوش اس كورنگ رخيترول بيان كياكيا ہے ، -﴿ شَعَلَهُ بِنَ كُنُهُونَكَ وسي خاشاك غيالتُّذِكُو ﴿ مَوْتِ بِالْجِلِكِ بِياكَ سِهِ غَارِتُ كَرِيا المل مِي تَوُ حن انے سے باطل خود مخود فنا ہوم اتا ہے۔ اندھیرے کی قطرت ہی بہہے کہ حب چراغ اجائے ۔ تو

كُفر جِهِورُ مِائِكَ -قُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَ ذَهَقَ الْبَاطِلُ مِلَ كَفَكَرَ فَيُ آيا وراطل فائب بوكيا- اطل وبنا مي اس كفيك إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ ذَهُ وَقَا لَهِ بِاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ

بمربهمي دكيف كراس فروغ حنى سك سن كرناكيا جائية - فرايا -√ ہوصداقت میں جن اس مرنے کی ترثیہ میں اسے بیکر خاکی میں جال بیداکرے ببونک فیلے بیزمین واسمان سنعار اور فاکسٹرسے آپ اپناجہال پیداکرے زندگی کی قوت نیمال کوکر دے آشکار تابیج پھاری فروغ جا ودال بیداکرے جهار عبي شعرب معوظ موتا ہے۔ وہاں جینیت مجی بیش نظر سنی ہے کہ ان الفاظ کا استعال محض رائے "ببت گفتن" نم بو - بلکه غور سے دیکھینے سیمعلوم ہوتا ہے ۔ کہ ان کے الفاظ معبی قران کریم سے مختلف حفایق سے اُنبینہ دار ہوستے ہیں۔ اگر میں اس لحاظ سے ان کے اشعار اور اشعار کے الفاظ کی نشر تریح کینے گگوں نوظاہر ہے کہ جے۔ سفینہ جا ہیئے اس بحر میکرال کے لئے ، ہرونید جی میا ہتا ہے کہ انسا مھی ہو۔ تاکہ ان کے علام کی ظلمت بورے طور رساستے امائے کیکن عدم منابش ما نعہے۔مثال کے طور برب مذکور کا صدر انشعار سے بہلے منتخر بس صدافت کے سے مرنے کی ترثب کا فکر ہے۔ بنظامر معلوم موناسب كريشوكت الفاظ شعريس حرارت بهيراكرف ك الني مديكن فيغنت اس سيكيي لبندب - نبى اكرم كے سامنے ہيودوغيرہ بدت سے تبيس سيش كرنے يجث وحدل كانقاضاكرتے كين رس قران کریم نے سیجے اور جھوٹے کی بیجان کے لئے ایک اور ہی معیار نیش کر دیا۔ اور تیانی دے دیا کہ او اس کسوٹی پر بورسے اُنرو - فرمایا ، ۔ فَتَمُنُّو الْمُوْمِدَ إِنْ كُنْتُوصَادِ قِيبُنَ | الرَّمْ سِيحِ بُوتُوز راموت كَيْ تَنَاكر كَوَ كَفَاوُ مر في تراب ي بيداكرو-برسيصداقت كرسجان «

ویکھیئے مضرت علاقمہ اس صنیقت کو ایک مقرع میں کس خونصور تی سے بیان کر گئے ہیں۔ ووسرے مقرع میں پیکر خاکی میں جان پر اگرنے کے الفاظ استے ہیں۔ لیکن ان کی تشریع کے لئے مجھے قرآن کریم کی روشنی میں پورے نظریُرار تقابر (مدون عمد محصومی عمود موجود کا موری کو بیان کرنا ہوگا۔ اس لئے اس مقام پر اس کی فصیل سے اجتناب کرتا ہول \*

ہاں اور مرہ کے بیار کی میں کا بیار کی میں بیار کے بیار کی میں بیار کی میں بیار کی میں بیار کی بیا

لبالب شیشر ته در بیا فرج مئے لاسے گرسانی کے الفول میں نہ بین بیا الآ روس اس لاکے جنون میں سے زیادہ شدت سے گرفتارے اشتراکیت کی بنیادہی نفی سے شروع ہوتی ہے۔ خداکی نفی کلیسا کی نفی الماک کی نفی موکیت کی نفی میکونت کی نفی المیک کی نفی میکونت کی نفی کی نفی الماک کی نفی میکونت کی نفی کی کیونزم کے انتہائی دور میں امسائل زندگی کی نفی - تدریر تنازل کی نفی- اس میں شربندیں کا بعض چیزول کی لفی نفی کا

ضروری رنگین مض نقی سے نوکام نہیں علی سکتا نفتی سے بعدا شات کی بھی نوضرورت بھی - نوتمات کو جبور شيخ نو حقايق پر نو ايمان لاسيني - اس نفريط ( mein estamis اسي كيسركفرر الكار اسي : نونننجرے کرونبابھر ہیں انقلاب بیداکر دینے کے مدعی خود اپنے اصولوں ہیں اس فدرعبلن سے انقلاب پیدا کئے بیلے جارہے ہیں کہ بار کہ بین نگا ہیں و کیدرہی ہیں کہ کچیوں سے بعد وہ مجروہیں ہیں عائیں گے ہمال سے جیلے نفھ ۔ روش کے تعلق ارشاد ہے ۔

نفِی بے اثبات مرکب کمت ال

اُمتال را لاَ عِلال - إِلاَّ جِسال لآوالآ فِنْ باب كائنات

كرده ام اندرُ تنسب مانش ممكم لاسلاطيس - لا كليسا - لا إلَّه مكراودر تشند با دِلا بساند مركب خود را سوست الله زاند آبیش روز ہے کداز زور جنول مختش را زین سن یا وار دیرول ورمق مل تناسا برجاب سوئے آلا می سرامکانات س لَّا وَالْآسِازُورِكِ السَّال دوہی صفحے پہنے ہے :-

<sup>س</sup>كتهٔ م*ى گويم ازمردان حس*ال لآوالاً احتساب كأنناست هرد وتفدر جب إن كاتَ ونولَ حركت ازْلاَ زائداز الآسكون

اس اخرى مصرع كوغورس وكمهيئ حب مك فومين لآك يحركران بين رمهى بين عدم سكون و ففندان طانیت کے رواب ہیں میرکھانی ہیں کسی محمظیان پران کا قدم نہیں جتا اوج ایک نظریہ قائم ہولاہ د نیامیں شور مج مبانا ہے کہ بس وہ مداوا ہا تھ آگیا جس سے تمام دنیا کے دکھ در و دور برد جائیں گئے۔ بھی چارقدم تھی اس کی روشنی ہیں نہیں حلینے پانے کہ معلوم ہوجانا ہے کہ جسے زباق ہم رہے اسے وہ اور سہلے کی ہے۔ اسے دھادیا جا تاہے اور سہلے کی طرح ایک اور فرتب تیار کر لیا جا تاہے۔ دوجا رقدم اس کی روشنی ہیں علیت ہیں۔ پھر اندھیرے ہیں طرح ایک اور فرتب تیار کر لیا جا تاہ ہے۔ دوجا رقدم اس کی روشنی ہیں علیت ہیں۔ پھر اندھیرے بی طلاح ایک ٹوئیل مارنے لگ جا تے ہیں گلگ اُ اَ فَاءَ لَهُ هُوَ مَشَوّا فِیْدِ ۔ وَ اِ ذَا اَ ظُلْمَ مَعَائِيْهِ هُوَ اَ اُمْدَارِ ہِنَّ ہُو اَ اَ فَا اَ اَ فَاءَ لَهُ هُو مَشَوّا فِیْدِ ۔ وَ اِ ذَا اَ ظُلْمَ مَعَائِيْهِ هُو اَ اَسْمَ عَلَى اَ اِللّٰ اَ اِللّٰ اِللّٰ اَ اِللّٰ اَ اِللّٰ اَ اِللّٰ اَ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ ال

گوہا اس نظام کا مرکز نِقل گم ہوجا تا ہے جس میں آتا ہی آتا ہو۔ اِلّا مذہو۔ وہال حرکت ہی حرکت ہوتی ہے۔
سکون نہیں ہوتا ۔ کہیں جم کر کھڑے ہونے کی جملت نہیں ملتی ۔ اسی گئے فرماتے ہیں کہ ۔
سخود خریدہ محسسکم چول کو مسارال زی مزی چول خس کہ ہوا تندوشنا ہیں باک است
اس تعمیر کا سبت وہ ملت اسلامیہ کے ان توجوا اول کو دیتے ہیں بولاملی کی وجہ سے اس نسم کی نقی کی مفنیا نیول ہیں ہے جوارہے ہیں۔

کمٹ را درشکن و باز تیمیٹرسے ام ہرکہ در ورطر آل ماند۔ بہ آلانرسید اور انسلمانوں کوجو - ہزار مہز ارتسانی ہڑھنے سے با وجود - لا آلہ - الا اللہ - سے سنی نہیں سمجنتے بھرسے بر مجولا ہموا مبتی با دولائے ہیں کہ ہے

کافرا دل آواره وگرباره با وست د برخوش کشا دیده وازغیرفروست د در آموز در ایموز تربیدن دار آموز

بهرسي يكدكم لاكهال كهال استعال موكا اور إلاكهال سيستشروع موكاء

حیب کب انسان لا کے عبد دمیں رہناہے۔ وہم وقیاس آدائیوں کا نختہ مشن بناریشاہے۔
اور آپ بھے سکتے ہیں کہ اس نذبذب اور گمان میں فلیب انسان سی ہم میں رہنا ہے۔ اطلینان وسکون
یقبن ہیں ہے۔ اور بقیبن بیدا نہیں ہوسکتا ہوب کک اس لبی لا کے بعد ایجا بی اِلّا نہ اجائے۔ اس
کیفیت کے تعلق فرمانے ہیں کہ ہے

خدائے کم رن کا دست قدرت تو زبال تو به اس کی تفسیر دکھینی ہونو تران کریم ہیں وافعہ تبدر کھینی ہونو تران کریم ہیں وافعہ تبدر موسی تعدادے کم رزل کا دست فدرت کیسے نبتا ہے اس کی تفسیر دکھینی ہونو تران کریم ہیں وافعہ تبدر دی حصے کہ کہ میں کہ واٹر لوکی لڑائی نے دری کی تاریخ بدل دی لیکن جن کی نگا ہیں دوررس اور وقیقہ شناس وافع ہوئی ہیں ان کے سامنے بچھینات ہے نقاست کے کہ بدر کی لڑائی نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ اگراس وفت مورائکر دہ مسلمان مجا بدین کی وہ مٹی محرجاعت ہوا ونٹول کی سبلیال و وجودول مدل ڈالی۔ اگراس وفت میں ان کے سامنی کے ہیں ضائع ہوجا تی ۔ نواج و رنیا پر تو ہم رہنی کے گھنا ہے کہ بدل دالی۔ اگراس وفت میں ان کر مرکب میں شائع ہوجا تی ۔ نواج و رنیا پر تو ہم رہنی کے گھنا ہے بادل منظلار ہے ہوست اورکوئی نوجاننا کہ ملم خفل ینغور وادراک یکھت ولسفر کیا سنتے ہے ۔ اورکوئی بادل منظلار سے ہوستے اورکوئی

نه پچانتا کہ اس دنیا میں صحیح یوزکتین کیا ہے۔ آج نہ اُفْبَال ہوتا نہ افْبَال کے یرقلب و دماغ میں جیک ببداکردسینے والعظایق اور روح میں برق تیال بن کر دوٹر جانے والے شعر- ہاں ! تواس تبدر کی لاً في ميں حبكية تنين سوياره - بنظامېر كيس وبيس سلمانون كامفابله فوت اورسامان كے بجوم كيے ساتھ تقا مونبین کے دست و بازوخدا کے باکھ سنے ۔ فرمایا کہ ، ۔

فَكَمْ نَفْتُكُواْ هُمْ مَ وَالْكِنَّ اللَّهُ قَتَكُمُ مُ إِن مَ فَالْ يُونِول الْتِنْ مِين كِبابِكُواللَّد فَقَل كياب تم ف وَمَا رَمَيْتَ رَا ذُ رَمَيْتَ - وَلِكِنَّ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اوران بی علبیان مارسفضسب کی کوندر می تقین تیرنها رسے تنف اوران كي أبيول كيما تقوّنها أبين مها ري تربيك راي تفيس ،

- رقعی -

ببر تقے وہ دیسن وبار زوجن کے تعلن فرایا کہ ۔

نگا ومر دموین سے بدل جاتی ہیں تقب رہیں کوئی اندازہ کرسکتاہے اس کے زور باڑو کا کیکن بنکس یفین کے پیٹھض فلوب گمآن رہاہے رجوا یا تحکم کی بجائے نذیذب و وساوس میں الحجیا ر رہتا ہے۔ اس کی تنام مختیب اکارت جاتی ہیں۔ تنام کوششیں شائع ہوجاتی ہیں۔ تنام سازوسامان ۔ تنام جبوش وعساکر۔ دھرے سے دھرے رہ جانے ہیں ۔ بعینہ جس طرح کا نتیتے ہوئے ہا منول سے گولی <del>جال</del>نے والاابناكارتوس معي ضائع كردتيا ہے۔

فَتَنْ يَكِفُرُ بِالْدِيْمَانِ فَقَلْ حَبِطَ عَمَلُهُ - ﴿ إِسِ فَهِ إِلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالْمُلْلِمُ الللَّهُ اللَّلْمِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ ا تبکن جب اس میں ابیآن بپدا مومائے نو بچرا نہی بازؤوں کی پرواز مدور فراموش اور انہی ہا عقول کی . قونت<u>ن وسعت نااشنا بروحاتی بېن</u> ه

جب اس انگار و خاکی میں ہوتا ہے تقییں پیلا ۔ توکر لیتا ہے بیرال ورپر یہ وح الامیں سیب ا قران کریم میں انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ ، -إِنَّ الَّذِينَ قَا لَوْ الرَّيْتُ الله - فُتَحَم إِنْ يَقِيبًا وه لاكتهانون في كارواكم الديم الله - اوريم النَّقِين اسْتَقَامُوْا - تَتَنَنَّ لَعَكَيْهِمُ الْمُلْكِكَةُ اللهِ يَرِيمُ كَوْمِدِيكَ وَان يرضلكَ فرشَة ناذل موت بين اَلَّا تَعْنَا فَوْلَ وَلاَ تَعْسَنَ نُول - وَالْبَشِرُهُ اللهِ وَإِنْهِينِ شِارِت وسِيتَهِيكِي مِت وُرد - بالكل أَمُعبراوُ نتماك يِ الْجُنَّةِ اللَّهِي كُنْ تَعُرُ تُنْ وَعَكُ وْنَ - إلى اللَّهُ تَعْرِي بِالرَّفِينَ كَامِ مِن الْمَا مُس وه الكيالياب ، حبب انسان میں ایمان یقبین کی پرکیفیبت پیدا موحاتی ہے۔ تو پھراس کی نگاہ کا زاور برل حاما ہے۔وہ برشے کوایک نے انداز سے دمکیمتا ہے۔ اس کی انکدرکیسی فارجی اٹر کا گلین جیئر نہیں ہونا ۔ گویا وه مېرمېر کو انبنی نگاه سے دکميتا ہے۔ بهال پہنچ کر حضرت علامہ فرانے ہيں ہے ميان آب وگل فلوست گزيدم زامن لاطون وسنارا في بريدم بمردم از کسے دربوزہ حبست میں جہال لائجر ریحبیت منود ندبدم قران کریم نے علم کی جو تعربین کی ہے۔ وہ یہی ہے۔ کہ علم اپنے سمّع ۔ نبقر- اور فالب کی شہاد سے ماصل ہوتاہیے ۔ كَ تَقْفُ مَا لَشِينَ لَافَ يِبِرِعِلْم - إِنَّ الشَّمْعُ ذَا اللَّهُ مُعَ كُلَّ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى 

پوھھا عبائے گا کرھن جیر کوئم نے بطور آتم کے شاکیم کیا تھا اسے نم نے سماعت وبعبارت کی رُوسے برجرات <sup>ا</sup>

منابدات کے دربیہ سے پر کھر دیکھد لیا تھا کہ واقعی تینبی شے ہے۔ اورسب سے بڑھ کر ہیکہ وہ نتہارے

تلب البيم كويبي ابيل كرنامقا- اس كے بكس ان ورائع سے كام نركينے والے كو فران كريم في قرار دہاہے۔ وہ لوگ کہ حو

لَهُمُونُكُونِ لاَ يَغْفَهُونَ بِهَا - وَلُهُمُ مَل ول وواغ ركفة مِن ليكن ان سَيْحِفَكُ كالم نهيس ليتَ أكهيس اَعْيَنْ لَا بُيْمِوْرُ وَنَ بِهَا- وَكُهُمُ الْذَانُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لَا يَسْمَعُونَ بِهَا- أَوْلَمْكُ كَالْاَنْحَامِ إِيسَاكِن ان سے سننے كاكام نہيں ليتے۔ برتو باكل وصور فرگر نه مبین - ملکسران سیسے بھی سکنے گذرہے - ان سیسے بی زیادہ بینے اورو

بَنْ هُنْمُ أَضَل -

سكين في المعتقل مين نظريُه استغرار پيش كيا اور يورپ كى كاياميث دى - اور فراك كريم في وه سو برس پشینر علم کی بھی نعربیب بیان فرائی سکین فرون اوسلے سے بعثہ لمانوں نے اسے فلاف اوڑ معاکر اوسینے اوسینے ملا قول میں نهابت ادب تغطیم سے رکھ جیوڑا اور خوداندھول کی طرح دومسرول کی کلای كرس الديم علي كر كرو كراه المراس المراس المراس المراس المراس ما المراس ا

إل! توصفرت عَلَام علم كي اسي تُوا في تعربيت مسي تنافي فران في المراب المجرز تبتي خودنديدم استی تم خور کے تعلق ضرب کلیم میں ہے۔

> وكيه أوزمان كواكراليني نظرس افلاك منور بول تيرب نورسحس غور شیکر کے بیانر شارسے ظاہرتیری تفدیر ہوسیائے قمرسے وریاتملاطم مول نیری مورج گرسے شرمندہ ہوفطرت نیزے عجاز بہنرسے

سله اسكام كوعقل وبصبيرت كے خلاف كينے والے زيادہ نهيس توانهي ووايك آيات پرغور فرائيس اور وكيميس كرابيا ندرب كميمي علم ولببيرت كفالات الوكات إ اغىيارىكەا ئىكارتىخسىتىل كى گدا ئى كىيا ئىچھۇنىيى ابنى خودى ئىكىمى رسائى

برہے جہال کو اپنی نظرسے وکھینا۔ یک بغیبت پردا ہوجائے نو بھر و تکھیئے کہ آپ کی دنیا میں کیسائے ترامگیز انقلاب پردا ہوجا تا ہے بنگر کے بدل جانے سے ہرشے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ونیا کانفشہ بدل حالتا ہے۔ اشابر کی فیتیں بدل جاتی ہیں۔ اور قران کریم کے الفاظ ہیں۔ کبذی تشبی کہ اُکا دُخ بالکہ دُخ بالکہ دُخ کا کہ دُخ بالکہ دُخ کا کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ دیا گا کہ دہ کہ دہ کہ دہ جہاں کو کہ دیا گا کہ دیا گا کہ دیا گا کہ دو کہ دیا گا کہ دیا گا کہ دہ کہ دو کہ دیا گا کہ دیا گا کہ دیا گا کہ دو کہ دیا گا کہ دیا گا کہ دیا گا کہ دیا گا کہ دو کہ دیا گا کہ دو کا کہ دیا گا کہ دو کہ دو کر کہ دیا گا کہ دیا گا کہ دو کر کر کے کہ دو کر اس کے دو کر ان کہ دو کہ دو کہ دیا گا کہ دو کر اس کے دو کر کہ دو کہ دو کہ دو کر کہ دو کر کہ دو کہ دو کہ دو کر کہ دو کہ دو

بخودْ نگرا گله لإ ئے جہال جبری گوئی گرنگا و نو و نگریشود جہال دگراست

ساوبدنامہیں ہے۔

آمیهٔ شنسندل رائمی دانی زره تیمت مرضے ز انداز بنگه نوع دیگر شور جسسال دیگر شود این زمین واسسهال دیگر شود

كيكن بوس كي بيشيم نويش"- به اپني أنكه- اس وقت البني منهني سيحبب بيز قران كي رثيني

میں اس انکھ سے کام ہے کہ جس طرح انکھ باہرے نور مبرو فی روشنی سے بغیر کیارہے۔ دیڈہ عنسل وران كريم ك نورتيكن مع بغير بالكل كورس - اسى ك نغلق بنى اكدم في فرايا ب كدمون كى فراست ڈروکہ وہ خدا کے نور سے دکھینا ہے۔ یہ خدا کا نور۔ قرآن کریم ہے۔ ایک مروموس دنیا کی ہر سٹے کو فران کی روشنی میں دیکیتنا ہے۔ اس کے افکار والا راس کے نابع حیلتے ہیں۔ اس کا علم وفلسفہ اس کی ىپرۇى كراب- بىرىپ فرن ايك مۇن اورغىرمۇن كىيم مىں غىرمۇن يانو تىندا دىنى غىل كىيە زورېر چلتا ہے اور فدم قدم برطور تا کھانا ہے یا دوسرے انسانوں کے بیچیے بیچیے۔ قدم بقدم میتا ہے ك أكروه جهنم كاراسنه اختنياركة به نوبهمي وبي بينچ كا برعكس اسك الكي عكيم مون ابني عفاص ود سے قران کریم کی روشنی بس کام لبتا ہے۔ اور چونکہ وہ روشنی خدا نے علیم و خبیر کی عطا فرمودہ ہے۔ اس سلئے وہ اشار کی ختیقتول کو بے نفاب کروہتی ہے۔ اور انسان عیر کہیں نغرش نہیں کھاتا۔ بہت وه مصير الآجس كا ذكر يبيك كذر حبكاب - اورجس مصفح وم رب كي وجه سي و دنياجهنم زاربن راي ے - اور برحصّنہُ إِلّا - بیزمدا کے غیرننیدل فواتین - بیفطرت کے اٹل حقابق ۔ سوا نے فرآن کے نبامیں آج اورکہ بن نہیں ہیں ۔ چوکر مضرت علامہ کو معلوم ہو سے است کہ قرآن کریم انسان کو سقسم کی بھیرت عطاکرناہے۔ بیزلگاہول کوکس اوج کا پہنچا دنیا ہے۔ برقلب انسانی بیں کیا کیا انقلاب پیداکر دنیا سے - برکس طرح اس کی ساری دنیا بدل دنیا ہے - اس کے جہال کمیں وہ فران کریم کا ذکر کرنے ہیں تو وجدرستس مصيحوم الطفتان السكابك الك الفطسة والكريم سيطشق وعبات كي حاشي ي ے - وہ خودمجی اس بیں مذہب ہوجائے ہیں اور دوسروں کو بھی جذب کر لینتے ہیں زور بین فرانے میں تو همی دانی که امکن نوح پیت زیرگردول سنتر کمین نوح پیت

حكمت اولايزال است وتنسديم بية ثابت از قائش گيرو ثباست الیہ ائن سٹ رمندہ تا ویل سنے حسامل اورهمة وتلغب المبين

آل تاسب زندفه سران تعکیم خير اسراز كوين حياست حرفت اورارس في شيدل في نوع انسال را بالم خسس

این کتا نیسیت چیزیے گیراست

فاش گونمراغب، دروام ضمارست صدحهان تازه درایات اوست معصر ما پیچیده درا نات اوست بنده مؤى رايات فداست برجهال اندر راوج ل قباست بول کس گرود جهانے در برسش می دسترس آن جهانے دگریش

و و پیزین قابل غور بین -ایک تُوضمیرخوش اور دوسرے عصر کا پیچیدہ درآنات اوست اس عصر کی پیچیدہ سى نوبعبورنى وسكيف سيعلاف كهتى ب - قرآن كريم كى آبات كو كهوست ماسينه - جهال اندرجهال - زماند درزماند-ان کے اندلبہا ہوا ملے گا۔ قرآن کتاب فطرت یعنی صرح فطرت کی کوئی شے السی نهين بوكسى زماندين بهي مباكريبه كمدر ي كرمين تنها واسا تونهيس ويسيكتنى - اسى طرح قرآن مي يرهي نهبي كے گاكرس اب ميں فلک كيا موكي ميرے اندونفاسب بائر آجيكا -اب بين فالى برتن مول -ابكسى اور ربهركى تلاش كرور قطعاً نهيس فطرت كيسي جيركو ليجبُ مِثنًا بإنى يحضرت أدم كي قت میں لوگ اننا ہی *جانت مہوں سکے کہ اس سے بیان کھ*ائی مانی ہے۔ بازما وہ سے زیادہ ہے کہ اس

نها بايھي حاتا ہے۔ ليکن اس بإني سے اندر مُبني ہوئي خصو شبين زمانه کي علم ينجر به ومشا ہدہ- وسعت <sup>و</sup> بلندى كے ساتھ ساتھ ہوا كھ لتى كئيس جيسے وہ اس كى لہرول كے بہج بيل لهى مونى تقييں - آج و كيف اس با فی مسکس فدر کام سے مارہ ہے ہیں۔ کیا حضرت ادم سے وقت سے با فی میں بیخصائص موجود نہ سنف إياكيا ونياكج بركه يكنى ب كرباني بين جو كورتفاسب معلوم ركياً كياب إ دنيا الني تجربات كي بن مبندیوں کے سام اور بی جائے میں جائے ۔ فطرت کی امثیار ان کاسائھ دیتی جائیں گی۔ اسی فضا کو د <del>کی</del>ھئے رجو كلّ أك خالى مجى عاتى تنى آج اس ميس آييزكى امواج ن كيا كجدَر وكهايا ہے -كيا آئير سپيد موجو و ندتقا إ كيول نه مقار اسى خلاً ميں لبيٹا ہُوا تقار بہي د مفارين قرآن كريم كى كيفيت ہے۔ زمارہ علم وعل كي جن پہنائیوں کک جاہے بند موتا چلا جائے۔ قرآن اس سے بھی آگے نظراً نے گا۔ جوہات آج سمحصر ہیں، نهير اسكتى- اسكل كى آنے والى مىبى - جواگر تجربات وشا بدات ميں موجود السك أسكم مؤلى اغور تجد واندين كي - اسي طرح فران كي ايك ايك ايك آين هينت نابندين كرسا سنة آني مبائع كي - اس وننت اس کی کوئی آمین بنتشا برنه رہے گی سب محکم ہومائیں گی۔ بینین نہیں کہنا - خوو فرآن کریم كاارشادس -

سَنُدِينِهِمِدًا بَا تِنَافِيهِ أَلَىٰ فَا قِ وَفِي ﴿ مِمْ مُعْرِيبِ ال كُوابِي نَشَانِيال اسِ نظامِ كُناستايس اورخود نفسِ انسانی سے اندرو کھانے مائیں گئے۔ بیمال مک کمان پر ر پیمنیقت واضح مهومائے گی کرفران نی الواندین ہے ،

ٱلْنُسُهِ وَحَتَّىٰ يَسْتَدَبَّنَ لَهُ مُاتَّكُ الْحَقّ - سَلِيم

باقى ربا" درضمبرخونش" خوبنس انسانى سے اندركى نشانياں بسواس سے متفلق دنيا انہى ہست بيجيد  سینعلق شابدان میم النفن کی دنیا بین ابک نئے باب کا اضافہ کیاہے۔ اور اس کے دفعائے کار
البیدار در کا بیٹ سے اس برمزیداضا فول سے نفس انسانی کے تنافق معلومات ماصل کرنے ہیں بری سانیاں
پیداکر دی ہیں۔ یہ نظر ہے ہنوز اپنے عمد طفولیت ہیں ہیں۔ ذرائی کی مدناک پہنچ ماہیں نو بھر دیکھئے کہ
قران کریم نے نفس انسانی کے تعلق ہو کچھ بیان کر رکھا ہے وہ س طرے حرف جروت جو بین اجانا ہے۔ وہ با

(4)

انسان النيخ كما التخفيق كي بعديد يمين النهاد وكر علوم سأنيس كي تعلق ب قران كريم من نبعاً اور ضمنًا جهال جهال ان كاوُكراً كيا ہے۔ وہ ايكے ختيقت ثابتہ ہے۔ مونہ بس سكنا كه انسانی الكشافا سنجي نبتجه ربهنچیں - فران اس کے خلاف ہو۔ بشرطیکہ وہ انکشاف حقیقت کی عد مک پہنچ بیکا ہو محص قباس آرائی ہی منہو۔ انسانی انکشاف ہے کبا ایسی ماکہ فطرت کی ایک خبیقت پر رپر وہ ربا ہوا تھا۔ وه نظرول سے اوجل ننی ۔ انسانی کدو کاوش نے وہ پر دہ اُٹھا دیا۔ و چنبفت عبیبی مفی سامنے اُگئی اسى كوانكشات كيفياب - آيتراس فضاميس موجود مقارىجلى كى امرس بهين زوب رمى قيس - اتنامى مقا كربيك لكاه سے او جبل نفيب اب بے نقاب ہورسامنے الب ليكن خداوه ہے جب نيان تلم چیزول کو پیدا کیا ہے۔ اگر برجیبی ہوتی ہیں تو انسانوں کی لگا ہول سے جیبی ہوتی ہیں۔ خدا کی نگاموں سے توجھیں ہو نی نہیں ہوتیں-اس لئے جا کہیں خدا ان کا ذکر کرے گا۔ وہ 'نو ایسے ہی کرے گا جیسے کوئی اس چیزکی بابت کچھ کے جو اس کی انکھوں کے سامنے بے نقاب موجود ہو بھیر كس طرح ممكن يهي كدانساني الكشافات كے نتائج اور فران كريم كابيان باہمي منضاومول - جهال كهيس تضا دمو سمجھ ليجئے كمانسانى تختين ميں انھى غلطى ہے۔ جب و چفتيقت سمجھ رہا ہے قياس ان ہے ۔ کہ حب سے نیفنت میں مقبیقت ہوکر سامنے امبائے گی نووہ وہی ہوگی جواس حقیقت کے بیدا کرنے واسبے بنے اپنی کتاب بیں بیان فرائی ہے۔ اس نظریُر ارتفاکو لیجئے جو دورِ ماضرہ کے کشافات بیں الك معركة الأراكار نامير محصاحبا نائب - اس نظريه مبس جرحيزين بطور حقيفت كيمعلوم موجكي مبين وه وي هین جن کاذکر فران کریم میں موجود ہے۔ اور جن کی روشنی میں اسسلامی مفکرین شل فارآنی ا ور ابن سكورين في وراغ ببل دار و المار و ا

دى مقى - (نظرئيرارتقا اور فران كريم - ايك حداكانه بحث ہے جسے كهيں اور بيان كيا جائے گا). كبكن بورسيك حكماراس نظربيرك انتحت انسان كي سالقه كرايول كى تفتيفات كے بدلمكن موماتے ہیں اورانسان کو اس سلسلہ کی اخری کوئی سیجھتے ہیں کہ اس کی موت کے ساتھ برسلسلہ ارتقار بھی منقطع ہوجاتا ہے۔ بنکین فِراک کریم اس حصر زندگی کوعض ابتدا قرار د نیاہیے ۔ وہ کہتا ہے کہ منزالغ کھی مشروع موئی ہے۔انسان کی موت اس سلسلرُ ارتقا کا خاتمہ میں بلکہ ایک انگلی کوسی کی ابتدا ہے۔ كب وكمييك كرسلسلدارنقابين جاوات سي نبانات اور منانات سي حيوانات كاك كست است ايك المايان نهدى نظراً تى ہے۔ اور وہ يہ كم اكلى منزل ميں مقابلہ مجبلى منزل كے ايك ايسى كېفيدن يا كى جاتى ہے جو مجرد مآدہ میں موجود زیمنی ۔ مادہ غیر شعوری سنتے ہے ۔ اس میں تعقل وادراک نہیں ۔ لیکن می وزنت اور دزست عیوان کی ندر بھی نرقی میں سیسینت نظرا نے گی کہ وہ چیز ہجر مارہ میں فقو دمفی۔ ان اگلی کرایول ہیں ہیدا ہونی میں جارہی ہے جمیوانات میں ایک شفیعت سی حذا کم عقل وشعور آجانا ہے اوراس سے اگلی نمزل ۔ بعبنی انسان ہیں بیٹھ مصبہ ٹ انگھرکرسطے برآجا تی ہے یشغوروا دراک ۔جذبا واحساساننه پیدا ہوجا نے ہیں۔ یہ وہ چیزے۔ جو ما دہیں موجود زمنی گویا سلسائہ ارتقا کی ہرکڑی ہیں مَّا وبن "سيكسى غيرما دبت كى طرن قدم اشتاب-" خاكى سي كية نورى ما موجا تاب - مروندري يُلادى سله اسی طرح مثلًا فلکہات کو بیٹنے یو کو کمبلیکو اور گو برنگیس نے اپنی آنکھوں سے زیڈر لیے وور میں) ویکید کر کہا اورجس ہر المج سي نظريْدِ نلكيات كا مدارسه - قرآن كريم في ويرس بيشيتروي كويدكمد ديا عنا - يا استخليق ارض وساسيطن جو كويد ما كمينس كيد اكتشافات تابت كررستاي - اكيب اكيب چيز قرآن كريم مي موجود ہے ـ ليكن شكل تومير ہے كه قرآن كوت مسلمان كلمول كرد كييت اي نهبين «

عنصرراسے البیا ہی کہنا چاہئے۔ کبوکمہ اور کوئی لفظ اس مفہوم کوٹھبک اوانہیں کرسکتا ، انسان میں للا کرنایال ہوگیا ہے۔ نیکن بایں ہمد برعنصر ایمبی اپنے عہد طفولیت ہیں ہے۔ لہذا رہنمیں ہوسکتا کہ بر سلسلہ بین ختم ہوجائے - اس کا آگے بڑھ فاضروری ہے - اور بہی آگے بڑھنے کی منزلیں بہی جمال ماكربورب سميم عكمام اورا بكيسلم كبيم مين فرق شروع بهذاه ب حكيم مؤن كزوبك حيات الك سلسل شف ہے۔ اور موت اس کا خالمہ نہب کردہتی۔ ملکرت بنیرہ و ارسے بعد ایک نیاد اللاعظ کرتی ہے۔ مادی عنصر ہیں تو تاریمی ہی تاریکی ہے۔ بیعقل وخرد۔ بیشعور وا دراک کی چک تو مادہ سے اسکے بڑھنے میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ امذا برسلسائد ارتقار منتا اکے بڑھنا جائے گا۔ نیرگی درخشندگی میں نبدیل ہوتی جائے گی۔ وہ اوگسین سے اس منزل ہیں اعمال صالتے ہوں سے یعینی البے کام جو اس ہیں بیرصلاتیکٹ بیداکر دیں ۔ کہ وہ اس سے اگلی زندگی ۔ اس سےنفلیس ولطبیت ۔ اس سے ا علے وار فع زندگی۔ بسرکر سکے۔ وہ اور کی منزل میں چیے مائیں گئے ہے۔ جیے بنت کہتے ہیں جن کے اعمال انهین اسکے ( محک معلن کر عظر ) نہیں بنائیں کے وہلسک ارتقار کی اگلی مغرل ہیں نهیں ہن سکیں گئے۔ وہیں روک و نیے جائیں گے۔ بیٹ بنتم کی زندگی ہوگی۔ لہذا موجودہ زندگی تو انسانی خمیر کے آب، وگل کی زندگی ہے۔ ذرا اسے منور لیننے دیجیئے۔ پیرو کیفئے بیر کیا بنتا ہے۔ "نسان كاستنفل "بيب و دموضوع بوحضرت علام كالم كالم كالكوبانقط الكسيد - فرمات مين ا-کیکے ورسنی آوم گرازمن جرمی پرسی منوزاندرطسیت می فلدموزول شودرونے سیناں موزول شود ایر میشی<sup>ا</sup> افتا در صمونے کے مزداں را دل از ما شراو رہوئے کے شود روز کے ساه بین به شیر حضرت ملام که که می که می دو میرے نشاع کے کلام سے موازنه لاحاصل مجماکه تا بهوں - اس لئے که داقی پیغیری

اس نظام کائنات میں انسان کا درجیس فدرملبند ہے۔ اس سے ملئے اس داستان خنیفٹ کٹا کو د مکھئے جونیق آدم سے باسب میں مہید ہی بإر ہیں تمثیباً مبیان کی تئی ہے - اور سب میں فطرت انسانی سے خطاب ہے۔ حضرت آوم گویاتمام نوع انسانی کے نائندہ ہیں۔ فرشتوں سے کہا ما نا ہے کہ اِنْ جَاعِلُ في ألا دُونِ خَلِيْهِ مَن مَن مِين ونياسِ الك فليقرنبان والابول- فرشتول كى معصوم لكابي حب اس مبيولي أب وكل كوغورس وكميتى ببي تواس مين خون كے مجينيا اور اگ كى حينگار مان نظراتي ىہيں يعرض كرنے ہيں كہ ہاراكہ إبيرفنند سامانيول كامجموعه اورخليفہ في الارض !! اس اعزا زكے شخص لوكچھ بهم بهي نظر آننيب - له غَنْ نُسِيِّم بِحَدَيكَ وَنُقَرِّبُ لَكَ بهم تبري حمد وَنْ اَرست بب اور اسبيانا اله ارادہ سے کام گئے بغیروہی کچیر نے ہیں جس کاہمیں حکم ویا بیاتا ہے۔ خلاق فطرت سے جہرے پر ایکے بین سبتی نظر فشانی کی اور فرما میا کہ اِنّیٰ اعْکُرُمُا لَا تَعْسَلُمُ فِیٰ مِیں عَامِنا ہوں ۔ کہ بیر موازیهٔ کاسوال و بال بپدا سونا سبے بہمال دوشا عرا بک مہی میدان کے شام سواد موں مشلًا انتیس و و ہیرا کانے عزل گو شعرار لیکن حضرت علامه تو استے میدان میں مردوح بد ہیں مواز زرکس مسے کیا جائے۔ لوگ ان کی شاعری کا دوروں كى شاعرى مسيمقا بلركيا كرستے إيں بميكن بيما محض شاعري كانوسوال ہى نہيں - ير نوچيز سے ديگر ہے - به بات ايك مثال سے بچھایں اجائے گی۔ بہی استعارہ جے حضرت علآمہ نے ان اشعاد ہیں سروراز فرمایا ہے بحصرت بجشّ مہم آبادی نے اسے اینانے کی کوٹشش کی ہے ۔ لکھتے ہیں ، -

ودارع طفنی و فرب شباب سے ماعث بیری نگاہ سے یا و نوسی ال دل افروز بدل رہا ہو جو بہلوشمب برشاعر بیں اور آب و ناب سے موزوں و ہور کام و میزز تشریح بے مود ہے ۔ ارباب ذوق خوفرق مجر سکتے ہیں۔ میچ فرایا ہے تعذرت علامہ نے کہ '' او بچار و کے اعصاب بیورت موا

نہ تو زہیں کے سئے ہے نہ آسمال کے لئے جمال ہے بترے سئے تو نہیں ہمال کے لئے اوراغور کیجئے اس فلسفہ پر - نظام فطرت کی ہرستے اس فوش سے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس سے کچھ کام لے یا وہ انسان کی کچھ فامست ہجالائے - ان انتیام کا وجود انسان کی زندگی اور زندگی کی ضروریات سے لئے ہے۔ مہوانہ رہے تو انسان ہجی نہ رہے ۔ پائی نہ رہے تو انسان نہ رہے ۔ اس می فروریات سے لئے ہوئی انسان نہ تھے۔ اس می کوئی نقص واقع نہ ہو - اس سے ظام ہے کہ انسان کا وجود اس نظام کا نمات کے لئے نہیں ۔ اس کی خلیق سے دینوش نہیں کہ رہے اس و نیا کا ہوکہ دہ جائے ۔ ونیا اس کی خاطر ہے۔ یہ ونیا کی خاطر نہیں ۔ یہ اس سے سی طبخہ و بالاز مقصد کے لئے پیداکیا گیا ہے - اور سی جیز اسے نظام کا نمات سے سے میں بہدو بالاز مقصد کے لئے پیداکیا گیا ہے - اور سی جیز اسے نظام کا نمات سے سے میں بہدو بالاز مقصد کے لئے پیداکیا گیا ہے - اور سی جیز اسے نظام کا نمات سے سے میں بہدو بالاز مقصد کے لئے پیداکیا گیا ہے - اور سی جیز اسے نظام کا نمات سے سے میں بہدو بالاز مقصد کے لئے پیداکیا گیا ہے - اور سی جیز اسے نظام کا نمات سے سے میں بہدو بالاز مقصد کے لئے پیداکیا گیا ہے - اور سی جیز اسے نظام کا نمات سے سے میں بہدو بالاز مقصد کے لئے بیدا کیا گیا ہے اور کی جینے اسے نظام کا نمات کے گھریں بہد لے سے میں نکر تی ہے لیکن بیر شرف اچ تھی بیدا کیا گیا ہے اور سی جیز اسے نظام کا نمات کی میں بہد لیا کی میں بیات کے گھریں بہد کے اس سے میں نکر تی ہے در بیا ہو کی بیر اسے کی میں بیٹ کے گھریں بہد کے گھریں بیٹ کے گھریں بیٹ کے گھریں بیت کے گھریں بیٹ کے گھریں بیت کے گھریں بیت کے گھریں بیت کی کھریں بیت کے گھریں بیت کے گھریں بیت کے گھریں بیت کے گھریں بیت کی کیا کیا کہ کو کیا گھریں بیت کی کھریں بیت کی کھریں بیت کیا کہ کی کھریں بیت کی کھریں بیت کی کھریں بیت کے گھریں بیت کے گھریں بیت کے گھریں بیت کی کھریں بیت کی کھریں بیت کی کھریں بیت کی کھریں بیت کے گھریں بیت کی کھریں کیا کہ کی کھریں کی کھریں کی کھریں کی کھریں کی کھریں کیا کہ کی کھریں کی کھریں کے کھریں کی کھر

موجانے سے می نہیں ماصل ہوجاتی اس سے لئے ایک بقین کائ اور عمل ہم ایک کی ضرورت ہے حب سی قوم میں یہ بائنس سیدا ہوجاتی ہیں تو وہ خبراُمنٹ بن جاتی ہے۔اس کو حرب اللہ داللہ والول كى جاءت كتيم بين اب آپ نوريجه سكتے ہيں كه اس جاعت راس حرب الله كامت کس ورس بندمہوگا ۔اس جاعب کے مجو ہے ہوئے فرد سے طاب کرکے فرمانے ہیں۔ البنی اصلیت سے اللہ اے فائل کہ نو کا میں سے اللہ اسے فائل کہ نو کا میں سے اللہ میں ہے سکیول گرفتاطلسب شیج مقداری ہے تو کو کیچیو تو بوشیدہ تجھ میں شوکت بلوفال مجی ہے مغت کشورس سے بہلے خبر بتینے و نفنگ تواکر سمجھے نونٹرے پاس وہامال بھی ہے وسيَقَ رَكُونَهُ إِذَا لِلسَّمُولَتِ وَلَا نُونِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن الرَّبِ بِ يهي وهبين بن كينغلق الشاوسيكله وَلَا يَهِنُوْا وَلَا تَعْزَنُوا - وَ ٱنْتُمُ أَكَا عُلَوْنَ لَ مِتَ كَمِرْوَمِت وَمِنَ كَمَارُ - ثم قو ونياس سيبندم إِنْ كُنْ تُعْرِمُ وَيُمِنِ إِنْ كُنْ تُعْرِمُ وَيَن إِن جَاوُ ،

بفہیں پیداکراے فافل کرمغلوب کیاں توہے ستاريح کي گر دِ را ه مول وه کا روال توج خدا کا اخری بیغیام ہے توجب ودال نوہ جمال كي وبر مركا كويا أنتحسال توب

دوسری جگه فرمانے ہیں۔ مدائم بزل كادست فدرت أوزبال أوسب رے ہے پرخ نیلی فام سے منزل سلمال کی مكان فاني يمكين آني -ازل شيب را ابدنترا نیری فطرت ایس ہے مکنات زندگانی کی ككُّنَ الِكَ يَعَلَنْنَا كُمْ أُمَّنَّةً وَبِسَطًالِتَكُونُنُوا اوراس طرع بم في تبيس اكيب بسترين قوم بنا يا كرتم المال شُهَكَ اَعْلَى النَّاسِ وَنَكُوْنُ النَّرِسُولُ مِ كَ داعال كَيَ الْرَانِ ربو - اورتها رسے د اعال كَي الران على عَلَيْكُوْنَ النَّرِسُولُ مِ مِنْ النَّرِسُولُ بِهِ مِنْ النَّرِسُ وَالْمَالِ مَنْ النَّرِسُ وَالْمَالِ مِنْ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِي النَّ

مسلم کی توشان بہتے۔ کہ بہتام دنیا کی توبول سے اعمال کا جائز، لیتا رہے۔ دکھتا رہے کہ کوئ بنیک کام کر دہاہتے۔ اور کون راستے سے بہت گیاہے۔ یہ توا قوام عالم کا گران کار (عمدن معمون کی) بناکر سبح گیا تھا۔ اور رسول اکر ماس سے اعمال سے گران ۔ بعینی اس سے اعمال اسوئی حسنہ سے تالیج ہوں بہتر قران کی ہی تفسیر ناطق ہے۔ اور تام دنیا کی اقوام اس کی روش کو اسپنے لئے بنونہ قوار دیں کہ ہمیں بہتر کھی بناجیا ہیں۔ اور تام جرقوم اپنے اسپنے اعمال کو اس کسوٹی پر پر کھ کر دہکھ سے کہ درست ہیں یا فلط کس قدر درست سے کہ سے

جهال کے تومیر کا گویااسخال نوسیے

جب مون کے علومرنب کی بیشان ہو تو بھر بید دنیا وی عکونت وٹرون اس سے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے۔ یہ تو بنی ہی اس کے لئے ہے۔ یہ تو اس کی وراثت ہے ۔ کسی اور کے باس ماہی نہیں سکتی ۔

عالم بسنفقط موبرن ما نباز کی میرات موبن نهیں جوصاحب تولاک نهیں ہے اس نفط کو و نکیفنے کسی اور کا اس میں صد نهیں ۔ یہ بطور حق کے اس پر فابض ہوگا۔ کوئی اور آ اس سے جہیں نہیں سکت اس سے جہیں نہیں سکتا۔ اس سے جہیں نہیں سکتا۔ اس سے جہیں نہیں سکتا۔ اس سے جہیں نہیں اسلام کا نفاحہ کا نفاحہ کی نفاجی کی غوض و فایت ہی وہ ہیں (حد میں لولاکھ) اسلام سے جس کی شان میں ہونے جو نہیں نوحت مقامر ہے اس سے جو نہیں وہ ہیں اس سے جو نہیں وہ اس سے جو نہیں وہ اس سے جو نہیں وہ ہیں اس سے جو نہیں وہ اس سے جو نہیں وہ اس سے جو نہیں وہ کی کا ملاق کمی عمومی کے دیا ہے ۔ وہ میں اس سے جو نہیں میں کا اطلاق کمی عمومی کے دیا ہے وہ اس سے جو نہیں میں کے دیا ہے۔ وہ میں اس سے جو نہیں وہ کی کہ دیا ہے ۔ وہ میں اس سے جو نہیں کی کا ملاق کمی عمومی کے دیا ہے وہ اس سے جو نہیں میں کے دیا ہے ۔ وہ میں اس کے دیا ہے دور اس سے جو نہیں کو کا میں کی کہ دیا ہے وہ اس کے دیا ہے وہ اس کے دیا ہے دور اس کے دیا ہے دور اس کے دیا ہے وہ اس کی کا ملاق کمی عمومی کے دیا ہے وہ کی کہ دیا ہے وہ کی کو کی کہ دیا ہے وہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کو کی کہ کی کہ کی کی کو کر کیا ہے وہ کی کہ کی کے دور کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کیا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کی کہ کی کہ کیا کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی

کے جب بہ نام کائنات ایک مرورون کے لئے بطور خاوم کے بپیدا کی گئی ہے توالیہا کہنے ہیں کیا مبالفے ہے کہ وہ وجو ڈاندس و اغظم سرّ ایمان وعلی کا مظہر اتم تھا۔ وہی اس کی خلین کی غرض تھا۔ اس لئے حفرت علامہ مرون کو کو ایک کے سے مُواہبے۔ علامہ مرون کو کو ایک کے لئے مُواہبے۔ بیضا کا فیصلہ ہے۔ اورکس قدر سے فیصلہ

وَكُفَنْ كُنَهُنَا فِي الذَّبُورِمِنْ بَغُولِ الذِّكْرِةِ إِنَّ | اورتقینَّاہم نے زبر ہیں نصیحت کے بعد کھ دیا ہے کہ بینک کا دُخن یَے دِنُّ الْفَعَا لِحِنْ نَ مِلِیْ الْفَعَا لِحِنْ نَ مِلِیْ الْمَعْنَا لِحِنْ نَ مِلْ اللّهِ الْحِنْ الْمَعْنَا لِحِنْ نَ الْمَعْنَا لِحِنْ نَ مِلْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( PV)

یر تومقا اس و نیا کے متعلق ۔ لیکن جبیبا کہ ہم پہلے وکید سپکے ہیں ۔ فران کریم کے زویک زندگی توحیات انسانی کا اولیں گہوارہ ہے ۔ مروطفولیت ہے۔ اس نے توابھی جوان مونا ہے۔ اس لینے قرائی م کے نزوہ کی برزندگی ۔ ہایں ہم رعنائی وزبیا بی ۔ اصل معنوں ہیں زندگی کہلانے کی سنتی ہی نہیں "۔ زندگی اواس کے بعد آنے والی ہے۔ تواس کے بعد آنے والی ہے۔

وَمَا لَهْ نِهِ الْحِيْوَةُ اللَّهُ ثُمَا كُولَةً لَهُ وَقَالَعِبُ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ الدّالُةُ الْحَرْدَةُ لَيْعِي الْحَبْوَ الن - اللَّهِ اللَّهُ الدَّالَةُ الْحَرْدَةُ لَيْعِي الْحَبْوَان - اللَّهِ اللَّهُ الدَّرَاقُ اللَّهُ الدَّالِيَةُ اللَّهُ الدَّالِيَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل اس منتقطع مجمال کونی منظے کے لئے بر طروری ہے کہ یہ بنایا میائے کہ زندگی ایک سلسل شے کا نام ہے۔ غیر منقطع مجمال کونی منظے کے جائے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از خسرام نهم است برگ دساز سبنی موج از رم است مرگ دساز سبنی موج از رم است مرجود و دورجیات کے دورلہو و تعب مونے کئے تعلق ارشاد ہے۔

زمین فاک ورُسِیْ نهٔ ما فلک یک گرفِن بمیانهٔ ما مدیث بسوروسا زم است جهال دسیب احرُ انسانهٔ ما مدیث بسوروسا زم ا

ورااس فاک درمینان اور گروش یک بہان کے کرول کو وکھینے اور مجرسا سے لاسئے۔ آمیت مذکورہ کے اس مصدکوکہ د ما هذه الحیلوق الدنیا إلا لهو ولعب اور اس ویاج افسانه ما سے ساتھ فاکن الله المحاصدة كرمی الحیلوان کو - برموجو وہ زندگی توقض دیباج ہے ۔ اسل کتاب تو ابھی مشروع ہونے والی ہے ؛

ہر حزید صنمون طویل ہور ہاہے۔ لیکن جی نہیں جاہتا کہ ایک جی زمامنے آجائے اور اسلحینی
جیوڈ کر اسٹے گذر جائیں ۔ صدیث سو زوسا زما وراز است سے لئے مجھے نظریز ارتقابیان کرنا جاہئے گئیں
جیسا کہ پہلے ہیں عرض کرئے ہول۔ بیر ایک الگ موضوع ہے جس کا ضمناً لکھنا و شوار ہے۔ بیمال صرف
سطرت علّامہ کے اس مصرع کے منقلن کچواشا رات ضروری ہیں۔ فراک کریم میں ارتقاء کے ضمن میں
سطرت علّامہ کے اسٹے تلف لئے ایک تذہیر ( سمع مام کی کرنا ہے۔ بھراس تدہیر کوئی کی مذہ سنجانے
یہ بیال ہوا ہے کہ اسٹے تلف لئے ایک تذہیر ( سمع مام کی کرنا ہے۔ بھراس تدہیر کوئی کی مذہ سنجانے
کے لئے اسٹے تلف مراص کے راتا ہے۔ فطرہ کو گھر ہونے تک کوئاکوں مقامات ہیں سے گذرتا ہے۔
ایک ایک ایک مقام اور ایک ایک مذہ کی کانام دوم ہے۔ زمینی دن الیکن یہ آیا مہمارے گردش لیل و نہا کے

آبام نہیں۔ بلکدان کا طول ہمارے سائے ہزار ہزارسال کا موتاہے۔

بُّدَ بِّنْ آَلُا مُرْمِنَ اللَّهُ مَا عِرالِي الْلاَ نُصِ - إِن وه أسمان سے زمین كى طرف ندبيراموركرتا ہے - بيمروه المرزُّيگي تُستَدِيغِرِجُ إِكَيْهِ فِي بَدِهِ مِكَا تَ مِقْلَادُهُ الْمُسْلِدِينَ السَّارِكِ عَلَى السَّارِ الْمُسَارِكِ السَّارِكِ السَّارِكِ السَّارِ السَّارِكِ السَّارِكِ السَّارِ السَّارِكِ السَّارِكِ السَّارِ 

دوسرى عبكه به كيفض أبيام بجابس كيابس مزارسال كي مي موسته مبين- السي كرة ارض كوركيسك - ابني اصل سے الگ ہونے کے بعد رجس کا ذکر قرآن کریم میں موجودہ سے کننے عرص دراز میں اس فابل ہوتی ہوگی کہ اس برکوئی وی روح آباد ہوسکے۔ اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقسود نک سینجنے سے سے کتنی منازل کے کرنی ہوں گی - اور اس میں کتنا وفت صرفت ہوگا -اب بھبر دیکھیئے کہ

## مدريث بسوزوسا زيا ودازاسست

کس فدر سچی حمینت ہے۔ اورکس فدربطیت پیرا بیٹیں بیان کی گئی ہے۔ اسی کو ووسری حجگہ ذرا زیا دہ ر نوخی سے کھنے ہیں کہ

باغ بهشان مجمع مكم سفره بالمنت كبول كارجهال درازب راب ميرا أتفلس كركر بال الوكهنا برمفاكرموت وزندگي كوختم كرنے والى فينسبس بلكد برتوابك نئي زندگي كا دروازه ہے -چشم کبشا ئے اگر شیم آدمعا حب نظراست نزندگی در سپئے نعمیر جہان وگراسست اسى عنوان 'ږ د وابك شعراورمعي د مكين جائي كهي ننعرول كود مكيف اوركه يې اسپنے فلب و د ماغ كوكمر ابك بن نانيرين ان اشعار نام انهبي علم وادراك كي كن ملنديول اوركيف ونشاط كي كن عنبتون ي بہنجا دیا۔ البیا ایسے شعر کہ دینا ورحفیفن انعضان ہے اس کٹا سٹہ بین کی ضیا یا شیول کا کہ برکا دعمے

ہے۔ کہ اُو ۔ تنام فوع انسانی ل کراس کی ایک مورت کی ش کوئی چیز بیش کرے دکھاؤ۔ الیے شیر طبیعی برك وباريهي ايسيني بونے چامئيں قرباتے ہيں سه مناک ما خیزدکر ساز دانسانے دگرے درہ ناتیب نروتبر بیا یا نے جمر بام فرنگ کے دوشعرہیں ۔ . زندگی جوسئے روال است وروال خواہد لور 💎 این سٹے کہنہ جوال ست وجوال خواہد لور شعله لوديم فكستيم وسشرر كرديديم ماحب ذوق وتمنا نظسسركردييم اس اخری شعرکوملا منط فرایئے بشعکہ کی شست اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ خاکستر بن کررہ حبائے ۔ ملکہ اس کے کہ اس میں پہلے سے میں زیادہ تراب بیچک حرارت پیدا ہوجائے۔ انسانی ہولی میں جرب د تُورانیت کاعنصر موجود ہے لیکن ایمی ادبت کاعنصر زیادہ غالب ہے۔ اس کے حقابی اشیاء رِطلمتوں ہے۔ پروے بڑے رہنتے ہیں۔ اس ہبولی کی شکست اس کئے ہوگی کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سمسٹ کر نشررین عائیں ۔ اور وہ اس انشدانِ خاکی ہے اُور فضائے نور کی ان وسعنوں میں جا سینچے جن کے لئے ۔ لانشر فیہ ولاغربہ آیا ہے۔ جومکانیت ( عصمعاری ) کے موجودہ نفتورات کے دارہ سے ہا مرہیں ۔ نینی ا وصر سے سکران برس کی بھی اُنکھ مبند کرے اوراُ وعر سے نورانی ملائکہ است نفبال کے لیے اعبائیں کر حضور أشيك انشربها لاسبيئه ويده ودل فرش راه - به نورانی واد مال - به دل وزيگاه كوسكون واطمينان كي شندك

ٱكَّنِ مِنْ سَتُو فْصِهُ مُو الْمُلْفِكَةُ طَلِيّب بْنَ ﴿ ﴿ يروه لُوكَ بِينِ مِنْ مِنْ الْأَكُر نِهَا بِيتَ ٱسوراً كَي كَمَا السّبِينِ وَفَاتَ يَتُونُونَ سَلاً مُرْعَلَنِكُمُ انْتَخُلُوالْجَنَّةَ وَيَ إِن سَلاَ مُرْعَلَنِكُمُ الْحَنْدَ الْحِنةَ الْحِنادَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللّ

مہنچانے والی صیر جنتیں آپ سے انتظار میں ہیں -

اس ایت کوسامنے رکھنے اور کیراس شعرکو مرصفیے کہ شعله بوديم وستسرر رويديم صاحب ذوق وتنانط ركرديدي پوزنیت کے تفلق جواس ایت میں۔ اور دیگر متعادر آباب میں ایا ہے کہ دیما کُنٹُو تَک مَدُون ۔ یعنی جنت اعمال کی جزاہے۔اس کے تعلق فرما نے ہیں کہ س بشنے کہ خدائے بوغبٹ ہمدائیج تاجزائے ال سنجنال چیزے ہے۔ زندگی کے نسلسل کے تعلیٰ عزل کامیمی ایک شعر سننے اور و تکھیے کہ غزل کی زنگینی یا فی رکھنے ہوئے بھی حقابن كيسے بيان كئے جاسكتے ہيں۔ فرماتے ہيں۔ سے پر سٹیال موسے میری فاک آخر دل نہ بن جائے ۔ جوامشکل ہے بارب بیرو ہی مشکل نہن جائے قَيَامَ الصَّيْنَ عَلَى وَالْ رَبِيمِينِ بِ كَمْ وَإِذَالنَّعُنُونُ ذُوِّحِتُ جَبِ نَعُوسَ وَرَبِهِ سِي القَّالِيامُ الْ مناك البني رينيا في كے بعد مرسے دل بن مبائے گي - اس غزل كاد وسرا شعر ہے -ے عروبے آدم خاکی سے ایم مسمع استے ہیں کریہ ٹوٹا سُوا تارہ سے کا مل ندین جائے اس شعریں انسان دا دم الملے مبوط وصعور کی منتقت کس فدر دلاویز بیرابیس بیان کی گئی ہے تخلیق أوم كافصه مهم اوپر دېكيم الني بين - اس كے بعد مبوط ادم كا ذكر ہے - مبوط كيم منى نينچ گرنے كے ہيں · ادم سے جنت سے تکلنے کے لئے قرآن کریم نے خروج (نکلنا) کا نفط استفال نہیں کیا بلکہ بہوط اپنچے گرنے کا تفظ استعمال کیاہے۔ اس ہیوط کی رعابت سے آوم کو ٹوٹا ہوا نارہ کہناکس فدرموزوں ہے کہ نار ہ جب ٹوٹنا ہے نوشنچگر تاہے ۔ مور حضرت ادم نے اپنے انہوط کا ہواڑ بیان کبا تھا وہ بیفس کہ

اسكوالد الكريماري وبرفبول دموني الهميس ابني اصل عالت مين دربينيا ياكيا وكنكون من الحسري ہم نقصان انتظانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔ لوٹا باپنے والوں میں سے ہوجائیں گئے۔ اس مبوط کے بعد-ان تنام ارتقائی منازل کوسطے کرکے پیرالیا عرفیج حاصل کرناکہ نارہ میرکال بن جائے۔ ایکی عُظمتْ بن اور فِعْنَيْن بہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی لگا ہوں سے اچھبل منا اور حس كى وجرس يدائم بول سهد جائد الله المال كريم مي الم

لَقُدُ خَلَقْنَا أَلِا نُسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِلْهِ عِيدِ السِيشَكُ بِم فِي انسان كوبهتري بيُت كذائي بن بيداكيا يهر ثُمَّ وَدَدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِلِينَ مَرَاتُهُ الَّذِينَ السَّاسِ عَامَالَ كَي بِدُولِتَ النَّجِكَ ورجين المُّالدِيا المَنْوُ الْ وَعَيِمِلُوا الطَّيلِ لَعَيْدًا حَرِهُ السَّمْرُ الْمُرسواتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المال كل الم

غَيْرُ مُنْ مُنْ وَإِن وَ الدِّينَ ) الله السَّال كَ لَسُ عَيْرُ مُنْ مُنْ وَالدِّينَ )

انسان ہیں ایان وعل صالح بیدا ہونے دیجئے۔ بھرو کیکھے کہ بہشہ اِزکن ملبند بول پڑاڑتا ہے۔ اینی اول میں جو حدود نا آشنا ہیں رغیر متنون ، ۔ اسی پرواز کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں ۔ ترسيب ركه آدم را بهنگام نموو آمد اين شنوغيارے راأب مرسجودآمد

جیساکہ مپلے کما جا چکاہے ہی فرق ہے یورپ کے نظر پُرعوج اور ایک سلم کے نظریُے عروج میں۔ بورپ كاماده برست انسان كى بروازاس ونبا - يا زما ده سے زياد كسى قريبى ستارى شالمرئ وغيرة كر سحتنا ہے اورو ، مبی صرب انی پرواز بر بھر مادی پرواز ہیں ہے اور اس زندگی سے علق مے لیکن قرآن کریم انسان كوبهست اونجاك ماتاب كشيحر خطيتبة إضافها فايت وفوعها في المشكرة البيرمبارك وفوت كي طری جس کی طرین صنبوط ہول - اور جس کی شاخیں اسمان سے اور پیول - اسلیے صفرت علا آمر فریاتے ہیں ۔ کہ قدم أعفا ثينت ام انهتائ راه نبين

زبگ سے بہت آگے ہے منزل مون اس چیزکو دوسری مگریول بیان کیاگیاہے۔

البيع شق سيئ أخسال اورهبي بين بهال سينكرون كاروال اورهبي بين حين اوريمي أمت بإل اورهبي بين نترب سامنة أمسهال اورتعبي كنشيت رزمان وبريمال اورتقي بب

· شارول سے آگے جہاں اور میں ہیں نهی زندگی سے نہیں فیٹس ائیں تناعبت تنركرعالم رنكب وبوير اوشابي ب يرواز ب كالميسرا اسى روزوشىپىس الچوكرىنررە جا

ارتقائی منازل کو عشق کے انتحال " کسناخشک بلسفرکس تدریشیری بنادیتا ہے۔ دوسرے شعر بیں اس شینت کویے نقاب کیا گیاہے کر پبندیوں کی فضائیں تنہیں قرانی اصطلاح بین تمونت کہا جاتا،

ا آبادی مسطالی ہیں۔ فران کریم میں ہے۔

وَيُمِنْ البِيَايِيْدِ خَكَنَّ المستملوت وَاللَّهُ وَضِ السَّر كي نشا ينون مي سيد وسي المستملوت والمراق السيري المان پښتيول اورملندلول - کوپيداکيا- اوران دونول ميں جومها ندار کیمیلا دستے وہ کھی ج

وَمَا بَتَ فِيهِ مِمَا مِنْ كَانَتِ إِنَّ فَيْهِ مِمَا مِنْ كَانَتِ إِنَّ فِي الْمُعَامِنُ كَانَتِ إِنْ اللهِ

اس نشعر کے دوسرے مصرع میں ال آباد فضا ول کو کا روال کہاگیا ہے۔ فران کریم میں ہے کہ لفت ڈ حَكَقَتْنَا فَوْقَكُمْ إِسَبْعَ طَوَا رَبْق اور مم في تهاريك اوريات ريامتعدور ربكورنبائ - برربكور کارہ انول ہی کے سائے نو ہیں - اورکول کہ سکتا ہے کہ میکاروال در کا روال ہجوم کون کون سی ارتقائی مناذل سطے استے عیررہے ہیں عیشق کی کون کون سی وا داول ہیں سرگر دال ہیں میر سونکہ بہتمام آبا دیاں

ایک جوئے روال کی طرح مروقت مصروت بخرام ہیں۔ قبطی منازل کر رہی ہیں۔ اس سنے ان کو کا روال کمنا اساسین اندازے جس کی داد غالب ہی دیے سکتا تھا۔

شحرمذیان کے المهاد کا بهنون وربعه قرار دیا گیاہے۔ انہی جذبات سے اس بیس دکھشی اوربوڈرکو آ بهدا بہنونا ہے۔ سبکن حب شعری حقایق میان کئے جائیں۔ یا اس کا انداز بمصلمانداور میآمی بهوجائے تو مهراس ہیں یا العموم شعریت باتی نہیں رہتی۔ مهر یا تو وہشعراس انداز کا بہوجاتا ہے کہ ہے اسے شمع نبری عمریدی ہے ایک ات ہنس کرگزار یا اِسے روکرگزار دسے یا اس انداز کا۔

تومبلاہے توبرا ہونہیں سکتا اے ذوق ہے بڑا وہی کرجو تجرکو کرا جا نتاہے اورگر توہی مراہے تو وہ سیج کہناہے کیول بڑا کھنے سے تو اسکے بڑا انتاہے

اورایک ذُوق ہی برکیا موفون ہے۔ بڑے برٹے عمدہ شعر کھنے والے جب تبیان حقایق یامصلحانہ انداز میں از نے بیں۔ توشعر ہے جان ہوجا تاہے۔ لیکن نیج سوسیت حضرت علائے ہی کے حصہ بیں آئی ہے کہ حفایق ۔ اور حقایق عمی اس درجہ دفیق۔ بیان کئے جانے بیں۔ اور شعر سے حسن یں عمی کوئی کمی نہیں آتی۔ خالیک فنٹ ک الله یُوٹی ہے می بیش آئ

ستارول كي دنيا كے تعلق زيوج بيں فرمانے ہيں -

گمان مبرکه جمین خاکدان شیمن ماست بان! تورندگی ایک مسلسل خرام کانام هے - علیت جانا- برطنت جانا اور برطنت حانا می میلادی از مین میلادی م مراک تقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات دوق نفر کے سواکھا ورہمیں ۔ وم سے تیرا حیات دوق نفر کے سواکھا ورہمیں ۔ وم سے مقام ہے تیرا کہا جا تا ہے وہ منزل نہیں ۔ یونمی دراست نے ۔ وم سینے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کا روال سے دوہ پر کا شنے کے لئے کا منان ہے ۔ وہ جنت کو روال سے دوہ پر کا شنے کے لئے کا منان ہے ۔ وہ جنت کر روال سے دوہ پر کا شنے کے لئے کا منان ہے ۔ کر جنت میں ہنچ کھی الم جنت کی رکیفیون ہوگی کے کہا جا تا ہے ۔ داستہ کی نوشگوار وادی ہے ۔ کر جنت میں ہنچ کھی الم جنت کی رکیفیون ہوگی کہ ۔

بَيْنَعَىٰ نُوْنِهُ نُوبِيَّ اَيْدِ يَهِوْ وَرِا يَهُا فِهِ فَرَا الْهُا وَران كَ اَكَ وَاران كَ وَالْمَا الْولا وَ الْمَا وَرَان كَ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

اگرعنان توجیزن وحدمگیب رند کرشمه بردل شال ریزودیب راندگزر که الاکه کا توبیر شهراسبود- اُن کامقام ا**س کامقام س طرح بو**سکتا ہے - یہ تو و اُنسکا راہے جس کااشا مجی تضییع اوفات ہے -

دردشت بجنون می جبزل زبول صیدے بردال بکست داور - اسے تہت مردانہ سکین بایں ہمر- انسان لامکان نہیں - ہراک مقام سے آگے ہی ہی لیکن تقام اس کا ضرورے وہ مقام کیا ہے ؟ وہ منزل مفصور کونسی ہے !! ہردازہ جسکھول کریایی نہیں کیا گیا۔ نہی اس کی

آج ضرورت متی - آج توصوت به دیکینا ہے کہ انسان کی موجود و زندگی کے بعد اگلی منزل کونسی ہے رسو اس کی تفصیل شرح وبسط سے قرآن کریم میں موجود ہے - اسمنتی کے تعلق تومبروست اتنا ہی کہاگیا ہے کہ خیالی دِیّبِک مُنْتَ عُلْمُ اُس کامنتی تیرے دب کے ہے -

سنعلہ دربی کر گفت من برا کا کہ برایست ایک بہال پنچ کر صفرت علامہ واصل آبالتی سے عقیدہ کا اتباع نہیں کرتے۔ کہ قران کریم کے کروسے انسان کے فداسے واحد کی ذات ہیں جذب ہوجائے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی پیکن صفرت علامہ اس عقیدہ کے اختلاف ہیں مجھی ایک نتاب انعزادیت پردا کر لیتے ہیں۔ اور اسے انسان کی خود تھ کم بالذا ہونے کے بنافی سمجھنے ہیں کہ وہ کسی کی ذات ہیں گئم ہوجائے نواہ وہ خدا ہی کی ذات کیول نہوں ان کے زویک عشرت قطرہ دریا ہیں فنا ہوجائی نہیں۔ بلکہ نہ دریا گئر بن کر منبیظ جانا ہے۔ فرطانے ہیں۔ ان کے زویک عشرت قطرہ دریا ہیں فنا ہوجائی نہیں۔ بلکہ نہ دریا گئر بن کر منبیظ جانا ہے۔ فرطانے ہیں۔ ان کے زویک بال با ذات بھی ضلوت گزینی 'زااؤ سیب خد وا درا فونہ بینی

ر بخودسسم گذاراندر صورت مشوناس براندر بخودسش "ترالو مبنیه" تو ہروقت کامعاملہ ہے۔ وہ کونسالمجہ ہے جب منداانسان کو نہیں وکیفتالیکن اوراقر بنین کامقام اس منزل سے آگے آتا ہے۔ موجودہ مقام میں توایک اولوالعزم تغییر منے جب بیر آزوکی کہ رب ارتی۔ توجواب مل گیا کہ لن زانی رقومجے نہیں دیکھ سکتا ) لیکن اس سے اگلی منزل میں میں بنا

کی برکیفیت ہوگی کہ

وُجُرُهُ يَنْ يَهِينِ إِنَاضِرَةٌ إِلَّا يَبِّهَا

بهت سے چہرے اس ون ترونا زہ ہوں گئے۔ اسپنے رب کی طرف د کھے دہے ہو تگے ہ

كاظرة

اب فدابندے کود کی در باہ ۔ اس وقت بندہ ہی فلا کی دیکھے گا۔ کہ
عبد ومولا در کمین باب دگر ہردو ہے تاب انداز ووقی نظس ر
زندگی ہر جا کہ باسٹ جبہورت مل استداین کمتر من صیدم کا وست
اگر ایک طرف انسان کی ترب آور بسس کا یہ فالم ہے کہ اللی کوچھ کو کی پیسر لُون اسپنے رب کی
طرف روال دوال جائیں گے ۔ تو دوسری طرف کر بغیب بھی ہمارے سائے آئی ہے کہ کا کھنگ گئت المان کی بنور بر بی اس کے اور تیرار ب اور فرشتے قطار در فطار در نبین پر کائیں گے ۔ کہ
صکف میں مار تیرار ب اور فرشتے قطار در فطار در نبین پر کائیں گے ۔ کہ
ہردو بے تاب انداز ووق نظس میں کے ۔ کہ

(4)

سین بہتا مراص طے س طرح ہوں گے ہ" بہتکہ خودی ماصل کیسے ہوگی !! براس دنیا میں امین بہت ہوگا !! براس دنیا میں امین آء علی الکھت او ہونا بعبنی ابساسخت ہوجا ناکہ کوئی اسے ہم مذکر سکے کوئی اسپے اندرجذب ذکر سکے ۔ یہ کیسے ہوگا !!! اس خاک کے نود سے بی فولادی ہو ہرکیو نکر بریا ہونگے! یہ نازک سائن بیشہ اسپنے اندرالیسی ختی کیسے بہا کر سے گا کہ اس کا" زجاج حرک بین شخصیل کا موقعہ نہیں ۔ سائن بیشہ اسپے اندرالیسی ختی کیسے بہا کر سے دسے دیا گیا ہے ۔ بہال اس کی تفصیل کا موقعہ نہیں ۔ سے رہوز واسرار میں لو را لائے علی مرتب کر سے دسے دیا گیا ہے ۔ بہال اس کی تفصیل کا موقعہ نہیں ۔ سب کچھ ہے ۔ مرکز ہے بیلے بیلے مرکز ہے ۔ مرکز ہے بیلے بیلے سب کچھ ہے ۔ بیکن اس سب کچھ ہے ۔ مرکز ہے ۔

تیراجوبرے نوری پاک ہے تو فروغ دید افلاک ہے تو تیرے صبید زلول افرات تہ وحور کہ خاہیں شر لولاک ہے نو بس یہ ہے را زابک مون کئے بگی کا -اس کی خودی کے انتحکام کا . . . کرشاہیں شیہ لولاک ہے تُو تُوَانِ مَقَدُس مِا مُقُولِ كاير وروه ہے جِن كَى نشان ہيں آيا ہے كہ بَيْ اللّٰهِ فَوْقَ ٱبْينِ نِيهِ مِرْ الْفتح تُونو اس ذات گرامی کاشاہیں ہے بجووا نائے سبل ۔ختیر رسل مولائے کل ہے ہومعراج انسانیت کانظهرکانل ہے یجب توالیہی رفیع الشان بارگاہ کاشامہں ہے ۔ توننرے عرش اشیال مونیمیں كياكلام الميات تهذا بيتام فضائيل اورفضاؤل كى بينائيال - اوربيسب لپنيال اورتيام لبنديال به ارض میلوات ریبتنام کائنات اوراس کی قیو دنا آشنا پیعتبیں - اس شا این شهرلولاکیے از وُول كے نہيچكيوں نه ہول- اور به إس وقت مك نهيں ہوسكتا جب تك رسول كى الماعت عشق كينسر تک نه پهنچ حکی ہو۔ که رسول کی اطاعت درخنینت خدا کی اطاعت اور ببراطاعت قرآن کی طات سے بیسر ہموتی ہے کہ حضور فران ہی کی اطاعت کھانے کونشریب لائے نظے + " قسم بنے تیرے پروردگار کی - ان بیں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے ان تام معاملات بي يونيس براختلات كياب - است رسول تهيس اينا فالمسليم مركس میرتها رہنے بیصلول پر ول میں بھی کوئی ننگی اورگرا نی محسوس نیکریں۔ بلکہ ان کے سامسنے رتبليم م كريس ، ١٩٠٠

رسى ايك مئنز كروس المرس كى مرزميت والمبركي اطاعت و ومدت افكار على اوران كے عبية جاكتے انتائج مديني تمكن فى الارض - استخلاف فى الدين رحكومت وسطوت - زمين برآسما فى باوشا م كافياً

ىرفرازيان اورسرىلىندىيان كامپيابيان اوركا مراثيان-ا وراس *كەبعد حيات* اخروى يين-بعد كى منرل میں۔ اسٹے بڑھنے کی فونتیں۔ مدارج عالیہ۔ بیسب کیجہ اسی کے اندر پوشیرہ ہے۔ محصفهمناً اس میے ہے کو رہاں چھیٹر و نیا پڑا۔ ورمذ بہ نو و ہونوان ہے جس ریکا مرا فبال سے ایک خیمرا الکھی جاسکتی ہے۔ انتبال کی ننام شاعری اور شاعری کا سوز وگداز رہین کرم ہے عبیت رسول کا - جذبۂ ا طاعت کاراسی فوان گرامی <del>کسر شعله ریزاب بر ہے جس نے ان</del>تال کو افّال نبادیا- ورنہ بیمی کہیں مریشاع ہ ''مُواکرنے جذرئہ اطاعت میں رسول نے رجعے وعشق کہتے ہیں) افتبال کو اس انداز سے گلا كرركعاب كه اس محمد بريط منى كيسى ماركوج بيريند اس ميں سفيمه ونهي رپيا مونا سے- اسي چیزنے ان کے سامنے قرانی مقابق کو بے نقاب کیا اور قرانی حقابی نے ان سے کلام میں مہما اورضرب کلیم کے اعجاز بریداکر دینے فطرت کی کرم سنری نے وہ دماغ کیا تھا ہو کیسطم وحکمت تھا۔ محبت رسوائ کی موہب عظملے سے و فلب منور مل گیا جسے سہبائے ایان کامقدس انگیانہ کہنا جا سینے ان دونول کے امتراج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی جواشیا کری خنیفنٹ کو بے نقاب دیکھیے ہے بیوگل وخار كے نظر فرہب امتيا زے ہے ہے کرشاخ گل كے اندر جاكر شاہرہ كرے كە" درون او زگل باشد نہ فاراستْ اس كروهنيفن شناس كانام المراقبال يعبى فلب ودباغ كامجوعه وابان وكمت كافيشروه و زركى و له نظام اسلامی کی روسیک طرح امام مشفق علیه رامینی مرکز است ، کی الحاصت - اطیاعت فداو زمیول سید مراویت موحاتی م تران کریم میں مبصراحت اس کی تشریح موجود ہے ۔ اسی جذئہ الحاجت سے اندر قوموں کی زندگی کا راز ہے۔ اور اس کو مبلا وسيغه سيصلمانون كي أرج به مالت بهود بي سبت اطاعَتت جب خوت ورسبب سيسابندا و دمر و ومعا و مذرت سيف نياز موجائے - توعش بن عاتی ہے ،

عشق کاعصاره - اولیس و بوعلی کامرکب میسمه - روتنی و رآزی کامنته که شام کار . و مشرق و مغرب کا غربيل رازركي رازحيات شرفتيال راعشن راز كاكنا ست زیر کی از عشق گرود حق سنسناس کارعشق از زر کی محکم اساسسس لر خبب زونفش عالم دنگیه بنه عشق رابازیر کی ایبست ر ده ا اورمبی وہ امتر اجی کیفیت ہے ہو فران کریم ایک موس کے اندر سپداکر نامیا ہنا ہے مظامر فطرت کی گوناگول نبرنكيول سيء بعد فرابا

رِنَّ فِي خَالِلْتَ آيَاتِ بِي كُولِي أَلَا لُبَارِب مِي شَك دان ظاهر فطرت، كاندرصاصان فن وحزو مك النَّنِينَ مَيْ كُنُ مُنْ وَنَ اللَّهُ فَهَيَا مُا قَوْقُورًا لَهُ آبات بين يون لَك جواللَّد كو كورس - بييم اور للطيار كرينيان د

وْعَلَىٰ جُنُوْدِيهِمْرِ .

يعقل و ون كيما تذ فداكو يا وكرف والي وه مؤمن بين بنبيل فرع انساني كي الني تنوند بنايا كياب -ا ورمج رسحاب فطرت كاكرم بالاث كرم كم اس كميره يفت بيل كو اللها ريشا بدايت كم كي ذريع بمى الساحيين ودكتش عطاكر دما كرج وسكيم كمنتا جالآئ . . بشركيكه و كهيس سے اِرْتَبَل و بولد تسب كى بى أكلمين نرمانك لابا بوء اور مورتمات كربه ملكونى كام لياس شاعرى سے جس كے علم روار امعى بك اس التقیق انیق مسے ہی فارغ نہیں ہو <u>سکے</u> کہ بگبل ذکرہے یا مؤنث سے جے جب فدا جا ہے تو ایک خشک ۔ اکروی سے وہ کام لیے لیے کہ وہ کذب و یا طل کے بڑے بڑے اڑ دھول کو ٹکل حاشے - یہ اور ہات ہے کہ نوم التيال كويمي السي بي ملى بوج توم موسِّل كى طرح كه وساكه فَاذْهَبْ أَنْتُ وَوُرَّتُكُ وَأَنَّا هُ فَا فَاعْدُونَ

جا۔ تو اور نبرارب الاوجاک ہم تو بہاں مبیطے ہیں جب فتح ہوجائے نو اواز دسے وہنا۔ بابی ہم تقبین مانے مسلطرح قرآن کریم نے عرب کی شاعری کے دور جابلیت کوختم کرسکے اسی قوم سے ایک البیاخیر تریا رکا کا سے مروہ جس اسٹیں جاکر ملک نے ایک بار کا کہ دوہ جس اسٹیں جاکر ملک نے ایک بار کی کیفیدت پر اگر دوسا کا دو اور دوبارہ دیکھنے کے لئے وہ سرگردال ہے۔ افغال نے میمی مشکل قران کی دوشنی میں عجمی شاعری کے مور جارہ دیکھنے کے لئے وہ سرگردال ہے۔ افغال سنے میمی مشکل قران کی دوشنی میں عجمی شاعری کے مور دو ان مور میں اسٹی البیانون دو اور دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب بر میں بدل جائے گا۔ یہ زمین بدل جائے گا۔ یہ زمین بدل جائے گا اور سلمان بھریہ کی میں انہوں افزول نئو در ورائے

مله اس تصنیفهمون کوانبآن کے عنوال کا ایک مرا سمسناچا مینید بیس نے اسے مغدم اس لئے رکھا ہے ۔ کہ ایمان بی نمام اعمال کی اساس ہے۔

> یفیس افراد کاسب رمایر تغریبر ملت سبت به وه فوت میسی و مورت گرتفدر آبسنت اعآل کاعنوان اس کے بعد آنا ہے۔ است ممسی و وسری فرصت برا مفار کھتے ہیں ۔ وما توفیق إلّا با ملّد ہ

(از تنفیظ بوشیار لوری - ایم - اسے) میں نے تواع میں فلسفیا پزنظمول کا ایک سلسار شروع کیا تھا صب سے مراویر عفى كرفلسف كيسى خاص مسك كيتعلق حفرت علامر أقبال اورمغرب مناسف كانظرية كالحيكي صورت بين بين كياجائي - الكرريطة والول كوفتات بسائل كي سمجيفيدين اساني بوراس كي الشيس في علام مروم سياحازت علب كي عنى -جس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرما یا تھا،۔ " آب كاخيال بهت اجهاب عن كراُد دوس خيالات كاداكزنا بهت شكل ہے- اسكے لئے سائرىبىن غور ذكركرنا موگار جىئىيەنىنىڭى غزىلىجات أورول سى بېترى ، افسوس كدكوناكو مصرفنتبول كى وجراسي بن يبلسله مارى ندركه سكاسا بانشارالله اس كى طرف كير توجر ول كا- نيطيس اس سلسله كى بىلى دوكرال بيس \* (10-0)

وُنيا فريب وَمَر وريا، دردورخ وغم! مكن نهيس وبهوا وسنسكش غرم للميات! مكن نهيس سهة أو مَر ان كوم فرنا نت! ملكن نهيس سهة أو مَر ان كوم فرنا نت! مكن نهيس سهة أو مَر ان كوم فرنا نت فطرت ملك اورجهال للبوك كليبل المحملة الله والمحال المباوك كليبل المناه والمحال المباوك كليبل المناه والمحال المباوك كليبل المناه والمحال المباوك كليبل المناه والمحال المناه والمحال المناه والمحال المناه والمناه و

افيآل

است و بالحیات کے عنی سے بینجبر امیں نباول رازِسے اردوجیات افسانهٔ زبونی ہمست ہیں علم وفن ماصل ہیں فلسفے کاپرانتیا تع ہمات رتنج خودی سے جو ہمرہنی کی ہے تنوید اس نینه میں ملے گی امال تھے کو بالیفیس كبول دهوزا المحوسيس ابني ليخان

عالم امرکال کی ہرشے بیشات اندگی کیا ہے فقط افسانہ ہے ا اکس محمد ہے شبستان حیات تسسرہ وہاریک کا ثانہ ہے بھر کو نوے کے آمن آئی نہیں کس فدراس کی فضایگانہ ہے كيا وېرى ب الى مزب كاخدا جس كي منعت أو بروراند الله المست وه ورساده وارساده ل شمع ناسب دا كاجور وانه

زندگانی کی خنیفت کوسیم یوسدت، تو گوم کیدانه ب نیر سین بین نهبین شی تقیل ای سیک تاریک کافتانه ب کس طرح بایک شراع است نا اُس سیم اُل با فاش ب ترزیال شیع نا بیب را کاجو اُل نه ب تُولَكُ سُنْ وَلِي عَلِيهُ عَلِيهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ

# شاعرتاني

## راجین اختر ہی ۔ اے بی سی ایس

ا تنباکی شاعری اسلام کے شمیر پاک سے بدا ہوئی ہے۔ اس کے نظریہ کے مطابات شاعروم کے دل اور نگاہ سے مشاہر ہے۔ بر نظریہ اس کی اپنی شاعری پر پورے طور برصاد تن آما ہے۔ افقال کی رقبانی محمت کے بنور مطالعہ سے انسان آمانی سے اس تغیبی نیٹیجے پر پائیج جانا ہے۔ کہ وہ عصر عاضر ہیں بتب ملامیہ کا دل اور نگاہ ہے میں مانوں ہیں ایسے لوگ کم ہیں جو اقبال کے علم ولیمیریت اور کو و تدبیر کے ماکل ندموں۔ ایک گروہ ایسا ضرور ہے جس کا از راہ انعلام پیٹیال ہے۔ کہ عجی اور مندی شاعری کی وایات بالکل فاسداور ہماکہ بیس - اس لئے اقبال اپنا پیغام اگر نظم کی بجائے نشر ہیں دہیتے۔ تو زیادہ وُرِّ اور میں تیجہ خیر ٹاکس بیت مونا - افقال کا شاعری کو ذریع پر پیغام بن نا اس کی فطرت کا ایک سربیت راز ہے۔ بی اس کی فلام وجر بہ ہے۔ کرشعر اپنی کیفیت کے اعتبار ہے بدت ہی سربی الاثر ہونا ہے ۔ قبل میں اس کی فلام وجر بہ ہے۔ کرشعر اپنی کیفیت کے اعتبار سے بدت ہی سربی فلام ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس کا میں اس کی فلام وجر بہ ہے۔ ایک دفیر صنور کر کو کا نمانت نے فرمایا کہ ہم آدمی کا شیطان کی کیا صور ہے میں کے کرمامے کو اطلاع ہو۔ ایک دفیر صنور کو کو کا نمانت نے فرمایا کہ ہم آدمی کا شیطان کی کیا صور ہے۔

میں کے دگ وربیت زیادہ ہے۔ ایک دفیر صنور کو کا نمان نے عرض کیا۔ کرجنا ب کے نتی طال کی کیا صور ہے۔

میں کے دگ وربیت میں جاری ہوں ہے۔ ایک صنور کو کو کو کو کو کی کا شیطان کی کیا صور ہے۔ ایک کرمامی کو کرکا میں جاری کی کار میں کیا کی کیا صور ہے۔ جواب فرمایا - که اسلم المتنبطان علی میدری " بینی میراشیطان بیرے بات ریسلمان بوگیا- اقبال نے بھی اس ننبطان کوجس نے ہارسے دین واخلاق کو ہا ریجیہ اطفال بنایا ہوا تفایسلمان شاکرہماری توی نعمبر کی خدمت میں لگا دیا۔ لچرا و راور چی خمیالات جن کے بے صل اور بے نبیا دمونے میں کسی كويبى شبه نهيس مشعر كاحسبين اور نظر فربيب حامه او تصركه ايدى طور بريها رست ول اور دماغ بين ماريت كركيُّ ہيں - اس في حب چاہا جنون كوخِرد اور خرد كوعنون كهد ديا - اس كنزو كيب دانرانگور كالوث كرشراب بننا اليسائ \_ كوياتنار \_ وكل رسمين - اورافناب طلوع بورباب - برجب جاب معشوق کے ایک ل کے بدیے مرفنداور نیارا نجشنے سے لئے تیار موجاتا ہے۔ اس کے فرضی مبوب کے خدوخال کے اسلح خانے ہیں اس قدر تیر - تلواریں اور کمندیں موجود ہیں جواپنوں برگانول سب کوہلاک کرویں۔ یہ زندگی کی طی اندقال کونقداور اخروی کامرانیوں کو اوسارکہ ونیاہے۔اس سے سابہ کے اندرگناہ اسپے آپ کو نواب اور نواب گناہ سمجنے لگ بڑنا ہے - اس عجی کان ممک کے اندر ہمارے جو اہل مہردا ظل ہوئے یخود تک ہوکررہ گئے۔ ایک بزرگ فرما تے ہیں سے ما ورسبی الم عکس رُخ بار وبده ایم اے بے خرز لذت بث رب ووام ما

چوں اہل دُل زول افس اندگو ئیند حد سبن بلبل ویرواندگوسٹ

امک کاشکوہ سنے مہ

زشعرمن شده لوست پدوشل و د انش من بچول میونهٔ که بسب اند بزیر برگنها

ایک کاعذرہے سے

ٔ ہرجہ ب د ہوسٹا ہدئہ عن گافت گو نبتی نہیں ہے یا دہ وساغے کے بغیر (فالنّب،

جب افبال کی رّا فی شاعری اوراسا فی حکمت اس برانے سوسنات بکر کی تطهیر کاعزم کے کہ اسلام ہے۔ اس نے اپنی حکمیں امراغ طبیم کا پندنها بنت واضح طور رپر دسے ویا ہے ۔ من کما بن شب را چول ماہ اراستم سے گر دِ پائے ملبست بینیا مستنم

بهمنوا ازهلوه اغبسب أركفت وأمستنان كبيبو ورضاركفنت تحسساكم والمودة كوسك توام من من میں باتنے اروسے توام

مركوئ وليركارك ندارم ول زارع مرارك ندام بحبسب ربل امين تهم وأستنانم فسيت وقاصب رودرمان ندانم مرابا فقرسب مال کلیم است 👚 فرسٹ اہنشی زرگلیم است.

توهمي سيسسري آرزو - توهي ميرمي سنجو

میراست بهن نهبین درگزیمیسب رووزیر سسمبرات بین بمبی نوشاخ نست بین بمبی تو بخدسے کر بیان بب رامطل صبح المنشور . مجھ سے میرے سبنے میں آنش اللہ بھو بتحد سے میری زندگی سوزونٹ دردود اغ

س نفرن میری کے بی<sup>ں ب</sup>ے شون میری کی بیں ہے ۔ سون میری کے بی<sup>ن ب</sup>یشون میری کی بیں ہے ۔

تلندر فيزو وحرف لااله كجيمي نهيل كمتا فيهد بشرفارول سيصانت النفيجازي ہماری قومی زندگی کی تین بڑی شاخیں بعنی علم فقرا ور میاست حیات مِلّی کے شیرُ و کلیبہ سے کے کے بهار کی موہوم امیدر کدر ہی ہیں ملمار موفیار اور اہل سیاست دینی شاہراہ سے ہٹ کراسنے اسنے تنگ دارُون کمین محصور ہوکرا ستک با راوز تنگ نظری کے شکار ہو گئٹے ہیں جب اپنے شجر سے پیرسنہ تھے۔ توا پنی ملبندی اور وسعت میں زمین اور آسان پر حیائے موے کتھے بیجب کٹ گئے توخشک وریخ ہوکر زر دینوں اورخشک رکشیوں کا ایک طومار نظر آنے لگ بڑے ہ

شاء بھی ہیں سیب اعلما رہمی حکما رہمی 🔻 خانی سب میں قوموں کی فلامی کا زمانہ كريقين علامول كوغلاى يرمناسند تاويل أل كوبنات بين بها مزا

مفصدہ ہے ان اللہ کے بندول کا گرا یک سرایک ہے گوسٹ درح معافی میں لیگا نہ الم "بهنزے كرشيرول كوسكھاديں رم آبو ابقى ندرے شيركى سشيرى كافساندا

اس برحالی اور ریشان صورتی کی بنیا دی ملّت افتال کی عقابی لگاه مستضفی نهیس رسکتی ننى -كيونكدىرابك ايسے بااسىدمردمون كى نكا منى يجس كى صدافت برِ فَإِ قَدْ يَنْظُسُ بِنُورِ اللَّهِ -کی حدیث گواہ ہے۔ اس کی نظر اس نقطہ نور نک مہنچی یعب کی سیج نعلیم اور ترمیبیت سے ہی نسان کی زندگی اورعروج وابسته ہیں حس کی خوش زمینبی سے انسان ملاککہ سے بھی بڑھ وجانا ہے اور بذرمینی سے چوبا ول سيمين تيك در ج كورن جاتاب - وه اس نقط نوركو اكثر خودى ك نام سي بكارناب -اور کھی کہیں روح۔ ول ضمیر جان باک وغیرہ دغیرہ نامول سے مبی باوکر ناہے ،

انسانی بدن بمبی خودی کے احوال میں سے ایک حالت کانام ہے ۔ تو دی درست ہے۔ تو يدل م ورست سن منودي مفسود سه بدل فصور شهيس به

تومول کا اجتماعی نظام میمی ان کی خودی مسے پیدا ہو ناہے جس طرح ایک زندہ فروکو اسکے بدن کے کاٹنے اور ایڈا دینے سے نکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک یا غیرت نوم کو اس کی جہائی ندگی اورنظام کے مضروب کرنے سے تعلیف ہوتی ہے جس طرح ایک زندہ فرد کے لئے اپنی عان اور بدن کی

> گرجہاں داندحراش رآب ہم تا نیاست نجیت مانداین نظام نیست ابن کارفقیہاں اسے بہر بانگا ہے دگیے ہے این رانگر حکش از عدل است تولیم فیارت بنخ اواندر میں مصطفح است

میں کوئی نصادم نہیں ہوئی تنازع نہیں اسی طرح دین وسیاست اور فقر وسلطانی میں کوئی نصادم نہیں ،
میں کوئی نصادم نہیں ،
خصر وی شسستہ برودرویشی نگاہ ہردوگوھس۔ رازمیط لا اکتہ
فقروشا ہی واردات مصطفا است این تجلیمائے ذات مصطفا است
این دو قوت از وجود موئن است این قبیل موال مجود موئن است
انب دو قوت از وجود موئن است این قبیل موال مجود موئن است

ركمناب - جوابك مردسلمان كوابية قوى نظام اورالهي شريعيت كيما تقريبوييته ركمتي سب دربدن داری اگر سوز حیاست مست محراب سسلمال درصلاة ١ ورنداري نول گرم اندر بدن سحدة ونيب فررسي كمن اقبال کے زدیک دین اور اس کی تمام تجلیات کا سرحتی چفعور سرور کائنات کا ضمیر ہے بنونسیکہ ر می زندگی کی تمام شاخین امید بهاراسی صورت بیس رکوسکتی بیس که اسپیشجرست بپرستار بین ه دین اوائین اوتفسیرگل درجهاین اوخطاتفسیدیرگل عنل را اوصاحب إمـــــــراركرد معشق را اوتينج بوهـــــــر د اركر د

> تبنى امروزامم ازدوش اوسست اونقاب ازكلست أدم كشاو برخب داوندلهن بورانه کوست میکن شاخ ازنم افتی بست حيُّرُروص دينٌ و فاروق في يُ . قرُانِ الصَّفَّت انْدِرْتنب رد مخبنها كيهردوعالم راكليب اختلاط ذكرونكر روم ورسي اندرون سسينه ول با ناصبور سننكمهاز قدوسسبإل كيرذسسراج

مترئب يرورده اغوش اوست اود ہے در کہا دم نہساد گرئی،منگامسسکه بدر و حنین سطوست بأنكب صلحة اندنىب رد رتنخ اليربي الكاه بايزبيه عقل ودل راستى ازباسطم علم وكمست انشرع ودبن طمست أمور حسن عالم سوزائحمسيرا وناج

ا بن ہمہ بک کیظرازا و فان اوست سے بکتے لی ارتخلیات اوست · طاہرش ایں ملوہ ہائے د نفروز بالمنش ازبارفال پنیسال ہنوز حديد مدمررسول لاكسب را را سانگه امیسال دادشت خاکس را

` افغبال کے نزوبک انفرادی زندگی کا غالبًا بہلا اصول بیہے کہ انسان کسب علال کرہے . اورابنی قوم کی گرون پر لوجیرنه و -

> فودی کے مسال کو ہے زہراب وہ نااح سطانی ہے اسکی آب وہی نال ہے اس کے لئے ارحبٰ کا مصحب سے دنیا میں گر دابلہ نب توسى اجناعى زندگى كى صالحيت كامعيا ريت -

كس نرگروو درخ بالصناج كس مجمة شرع مبين اين است ولس ہمارات عی نظام اورہمارے سرعی اعمال مہیں ہم دل اور کیا نگاہ بنا دیتے ہیں میونکر آئی بنیاد ورب مدل اوارسا وان پرید - اسك ان سے ملبداور نصرت سے مدوجهد كرنا دنیا بس حق كى حكومت قائم كرنے كے برارہے -

عِيسَت الس ال كُونى الأله بالزارال بشم بودن اكس لكاه

ال حق را جست و وعوے کیارت خیمہ ہائے مامداد لہا کیے است ذر، الم إز كيب نگابي آفتاب كيك نگاه شونانشود حق ب حجاب ما وبدنامہ کے اندر فلک مشتری کی سیاحت کے دوران میں ایک موقعہ رپر زندہ رو دُحلّاج" سے سوال کرتاہے۔ ، حبسیت دیدارخدا نے نرمیبہر می انکہ ہے ش نگر دو ماہ وہمسسر ملّاج کاجواب ہے۔ نقشِ حَن اول تجبيب الانفان الذفان الداخان الداخان نقش جان تادر جب ال گردوتهام مسمصنفود د مدار حتی ومدار عام است ننگ مرد سے کیا زیا ہوئے او مین فلک دار د طوا من کو سے او وائے درویٹے کہ موٹے آفرید بازلب برسبت و دم در تو دکشید عکم حق را در جب ال حاری کرد بان ازجه خور د و کرا ری مکر د خانفاسیځبن وارخپرزسیب د راېبی ورزیډوسلطانی ندید جبساکہ بہدعوض کیا گیا ہے یعس طرح کہ اقبال کے نزدیک جان وبدن میں کو فی میگر نہیں اسى طرح دىن بوطن مى مى كونى تنازعه نهيس-ابن محت كشايندة اسسرار نهال ت ملك است نن خاكي و دبي روح روال ست نن زنده وحال زنده زربطِ نن وحبان است باخرنته ومجب وه وكشمشيروسال خيسنر

### ا زنوابگران نوابگران نوابگران ب ازخواب گرانش بسنه

جان وبدن اور دین وطن ایک می حقیقت کے دوختلت نام ہیں۔ انگال کو اگر عناقت توضی وطنیت کے فرنگی نصر رسے ہے جس کی روسے وطن وین پر مندم ہوکر اساس ملت بن جا تاہے دین سے کٹ کر رہے تو انسان کو حبوال بنا و نتیا ہے۔ اس کے انصاف و عدل کے نظر بایت ایک حفرافیا ئی صدود کے اندرمقبلہ ہو گئے ہیں۔ اور ان حدود سے جب وہ باہز کا تاہے۔ تو خدا کی باتی خات کو وہ جانورول سے بدر ترسیحنے لگ برتا ہے۔

دوئی ملک و دین سے لئے نامرادی دوئی چتم تهذیب کی نابھ بیری سوئی دین و دولت بیرج برخ م حداثی ہوئے گئی امیری ہوئی کی زیری اسلام کی اسلام کی اساس توحیب داور رسالت برہے۔ انسانی زندگی کی بنیا دی ضرورایت کی مشرح کو و و انسانول بین سے ہی ایک انسان کال کے سپردکر تا ہے۔ جغرانیا ئی صدو داور رنگ و نسب کو انسانیت پر وہ مقدم نہیں سجھتا۔

گفتارسیاست میں وطن اور ہی کھوسے ارشاد نبوست میں وطن اور ہی کچھ سے

ماصل ریہ ہے۔ کہ افغال کی نتاع ی عوب عام کی سی شاعری نہیں ۔ بلکہ بیعلم خودی ہے۔ جس میں ایک طون جان و مدن اور دین و وطن کی نزاع کو دنیا ئے ذکر و فکر سے ختم کیا ہے۔ دوسری طون ملت اسلامیہ کو ان کی اساس ملت کے سانق گرویدگی سکھا دی ہے۔ دنیا وی زندگی کو روز میدان " کہاہے۔ اوراسلام کے باوشاہ اقل وافر کے احکام کا اخرام کھایا ہے۔ عکم سلطان گیردائش سنال روز مہدان سیبت روز قبل وفال شخت جم پوسٹ بدہ زیر اور بااست فقروسٹ ہی از مقامات بضارست

# افيال أورفول عيد

## يروفيرعابرعلى عآبر-ايم ا

انسان می ایک عجب عالم طلسات نب انکار کرد گردگاری این کے دوستاک اقالوں ایات کے دوستاک اقالوں کم میں دل بر سنے می دل سے طنی ہوئی انتوں میال بجیا تا ہے خود ہی شکار ہوجا تا ہے الران میں روبیں ہوتی اسمان ہاوں کے بنیجے انٹیب کی طون ماکل ہو تو زمین بھی آسمان ہ

و دسرے جو انات سے جدار کرنے کے اس کی شاعت ہے ایک مثال ہم کہ مثل بہکہ اس کی شاعت ہے ایک ہی گئی ہیں۔ مثلاً بہکہ بات کرسکتا ہے ، بات کرسکتا ہے ، ایک دوسرے کے خون کا بیاسا ہے ، بیکن کسی دوشن دماغ نے کیا خوس یا ت پیدا کی ہے ۔ کہ انسان کی بڑی ہجا اِن بیاسی کے کہ بعض کا م بینجر درست کے کرتا ہے ،

حق برہے۔ کہ رہے۔ جی بات کی ہے۔ ہم آپ روزاند ضرورت کے مطابق بائیں کرتے ہیں۔ اپنا مطلب دور سے کو تھا۔ تین اس کا بھتے ہیں ، تو زندگی کا کار و بار میلتا ہے لیکن ضروری باقول کے علاوہ انسان بات ہیں سے بات ہی نکالتا ہے ، بات کرنے کی خاطر بات کرتا ہے مسی فرزری باقت کے مطابق کا دی کے خاص کا دیکھ کے وہی اور اور کورکی ہا کتا ہے ، تولید

روزننزلوِلتا ہے اورلکھتاہے۔ بچرلفظول کو ایکسناص طرح ترکیب ونیاہے اورکتاہے بہندہہے۔ بے ضرورت سکین کمبیا لوچیلارا ورخولفیدورت،

بهی حال زنگ او فرطوط کلب خطوط مینظیل مرتبع اور منتلث الاضلاع بناتا ہے۔ اور ان کی بنا پرونریا کی بڑی بڑی مارٹول کی طرح ڈالٹا ہے کیکن کی بھی بے خرورت خطوط کیے جو کر گوں کی ملاوسٹ دینو پ سائے کئے وارسکے کی بی ہوئی ہو تیں اور دال جانے الی مو تین ناتا ہے کہ ہو گئی گئی کے برکاریکن طرحدار اسے ضرورت کیکن خواجیدورت ال

اوپر جو کچو لکھا گیاہے اس میں آرٹ کی ایک معیاری نصوصیت پر زیادہ زور دیا گیاہے بعنی صن، روپ، ورز آرٹ کی اور بہت سی نعرفییں بھی ہیں مثلاً پر کہ ظامرے ذریعے باطن کے اللہ اللہ کا مارٹ کے ذریعے باطن کے اللہ اللہ کا مارٹ کے دریعے باطن کے اللہ اللہ کا مارٹ کا جو نصتورہ ہے۔ اس میں زیادہ انہا مارٹ کے اللہ اللہ کا دی جاتی ہے، اور بہی وجہے۔ کہیں نے ابتدائی حصے ہیں س پہلو کو نمایاں کرکے وکھایاہے ،

ارٹ کے سلط میں مزب نے سیسے متعلق جومون گافیاں کی ہیں۔ ان سے البھنے کی اس صفہ دون ہیں مزورت نہیں ہیں اقبال کے تصور کو ڈیادہ واضح کر نے کے لئے ان ہے کی چند گرہیں کھوٹ اور کی اوس کی جورت کی چند گرہیں کھوٹ ہول ۔ بول توصن کی وجہ سے دنیا ہیں ہم بیشہ ہنگا مربیا رہا ہے لیکن آرٹ کی نفعا ہیں اس نفط کے فلط استعال نے جوفسا و ربیا کیا ہے ۔ اس کا ٹھکا نا نہیں جس ابسا فی ہم اور کھا لیہ اللہ اللہ اللہ کے کہ اکثر اوقات اجھے اچھے بڑھے لکھے لوگ جس کو جالیاتی معنوں ہیں نہیں برتنے ۔ بلکہ اس انفط کو اس کے مولی معنول ہیں استعال کرما تے ہیں ،عوام کا لوگیا ذکر ہے یا

اکشرادب اورآرٹ کے نو دیماختہ نقا دوہ پرخود غلط اور بدؤوق بزرگوار ہوئے ہیں ہو ایکٹ بین عورت کو دنیا کی سے جبل چیز اوراس کی نفسور کو عموں کا منتهائے کمال نفتورکرتے ہیں۔ ان لوگوں کی گورمیں زریت بائے ہوئے دماغ مشرق کے ہول یا مغرب کے جالیاتی حس سے بالکل بے ہمرہ اور فوق سیم سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر بین آرٹ وہ ہے۔ جو سی نکسٹ کل میں عورت سے متعلق ہے ہ

ان صفرات کوان کیدندی روب نظرآمان کیار الناظامین مونی سها ونی رانول کی باد تازه کریں ہے

باركى بزمنا زيس كذرى مونى جوانبال

کی تنبولیبننه کاپی دارسب سننے والے گیبت سنتے ہیں اور اپنی ماضی کی رسبی یا وسے متاثر تعقیمیں ملک بہان نک کر پر بیٹول عالے نے ہیں کہ اسل چریے گا نامقا ، گانے سے الفاظ نہیں سنتے ۔ یہ قدر دانی مسلیفی کے سن کی فدر دافی نہیں ۔ اپنی جوافی کی بفایا ہوں کاری کی فدر دانی ہے ،

ان اوگول کو معتمری و مبی ب ندکت گی جس کوس کر آج سے کچیرسال پہلے می کا نظالی کا معتمری استالی کا نظالی کا معتمری و مبی ب ندکت گی جس کوس کر آج سے کچیرسال پہلے می کا منظالی کا دوائی کی سبت ، ان اوگول کی نظاری شعرو و ہے ۔ کہ اسے سن کہ کہ سے بین سال پہلے وہ شعار بجک ٹی نبست عمر کو دو گھوکر روش ہوا تھا ۔ اس کی خاکستریں بھر ایک جبکاری جا نداز معلوم ہونے گئے اور دل انہی جذیابت سے کھیلنے لگے ۔ بوجوا نی کی مشور دیوہ سوی

سيفسوس إلى +

یں وجہ ہے کہ زوال پزر قوبوں کے شخراا پی تہی دائنی کومن کے بردسے میں جھپانے کی کومن شکر سے باوا قف ہونے کے کومنسٹن کرتے ہیں جس کی جالیا تی تفسیر سننے کے بغیراس کے سیجے استعال سے ناوا قف ہونے کے باویو وہ اپنی مبرزہ سرائی شخصراً "عورت برتی "کو اس طرح پیش کرتے ہیں ۔ گویا ان کا ارسط سے تخلیق سن کا فرض اسخام وہ درائل سے کو فرض کے بین وہ درائل جزورہ نے اس نام تو کو کا بین میں موجوب اورج میں کے نام کو کی واسط نہیں ۔ بیکور ذوق نہیں جانے کہ طورت کے من کا جنسی تھوروان کے لئے جالیات سے کوئی واسط نہیں ۔ بیکور ذوق نہیں جانے کے طورت کے من کا جنسی تھوروان کے لئے ایک ذوبہی پہلے ہے اور اسی چانے ہے وہ بہتی ہے میں کی جڑیں مہندوستان کے شاعرول میصورون (اول اسی بیان بہتی ہیں ہے۔ ہماری اور بایت بین زندگی کے بالات میں کہ دول سے بیان زندگی کے بالات

برہ ہاری کے دلول سے میں تریں گوخول میں ہمنے جاری اوریات ہیں زندگی کے بالات
اصاس سے بے روائی ، اوریس کا منبی تصوّر خاص طور پزایاں ہے عنائی شاعری کو جو طریف
اس بی تواس سے بے روائی ، اوریس کا منبی تصوّر خاص طور پزایاں ہے عنائی شاعری کو جو طریف
اس بی تواس سے بیدا کئے کے معوا اور کیجہ نظری نہ آئے گا بھی کو ہم وائی اور انقلابی اور منظر کا اللہ اور منظر کا اللہ کا میں میں اور اسے واسط سے پیدا کئے جاتے ہیں ،
مام رواز در کسی جبید ہے می وائی ہی منداز کا ر، پر انقلا کے غیر محلص پر جارک ، بیر وطنیت کے بے علم
مام رواز در کسی جبید ہیں وکھر سے بیں مندائی وقول کے ذریعے من کا المار کرسکتے ہیں بر اندھ عورت
مام رواز در کسی جبید ہیں وکھر سے بیں اور اسٹی خاص سے اپنی تاریک اور زوال پذریشا عری کوروش کرنا ہے ۔
میں ایسی وجہ ہے کہ جب ال کی ظریمی می وریت مرزی وجو زمین ہوتی تو گھر اسے بیں سے کہ من من طرح
بیرا ، ہوگا ، اور مجبور آحب تک لظم کے جبیمی می میں عورت کا پیکر وافل نہ کرسکیں ایک براہ اور وی

"نڪيين نهيس ڀاڻتي 🚛

اس قسم کے یادہ گوئوں ہیں اس زبنی فالج اور اس فسی فلا می کی گمراہ تریش کل ہوش کمنے آبادی کا کلام ہے۔ اس کی ایک فلم ہے "کوہتال دکن کی عور ہیں " ۔ بین فلم ہوش کی نفسیات کا مطالحہ کرنے کے لئے ایک ایک عرب ہے ۔ کوہتال کا زندگی افرامنظ ہے ، میلی لائی دصوب ہیں وہال کی سفیم عور نئیں سنگ اسود کی جیٹا نیس بن کر کھڑی ہیں ، لیکن زندگی اور صحت مندی کی اس توانا فضایہ جیش فیرن سنگ اسود کی جیٹا نیس بن کر کھڑی ہیں ، لیکن زندگی اور صحت مندی کی اس توانا فضایہ جیش فیرن سنگ اور جیسے غورت کی جونصور دکھی ہے ، اس میں مورت کو جمی طور پر چاہے جانے کے قابل بنانا چاہا ہے ۔ جیال جیسے غزال جیسے غزال جیسے غزال

بهال جلیسے تندھیمے بیوریاں جلیسے نفرال مارضوں میں جامنو کا رنگ انگھیں بے شال

برتصور کینے کرشاعرانقلاب اس سیفام ن سے پڑھنے والول کا تعارف کرداکر خصت ہوتا گا اس طرف لاش کسی مشتہ غمر کی اُسٹی

اس شاعری نما زبول ہوتی ہے۔ کرایک برصورت کی جوان عورت سے لگا وٹ کے طریقے پر اظہار عشق کرتا ہے !

بوانی کا امنگ بھرا زمانہ وہ ہے یہ میں قوت علی پورست بوش میں ہوتی ہے جیب انسان سپھروں سے وووہ کے دریا بہاسکتا ہے۔ ووزخ کو جنت بنا سکتا ہے۔ توت باطنی کے اظہار سے ایک نئی دنیا پر براکرسکتا ہے۔ اس زمانے کی تصویر ہمارے شاعر انقلاب نے اپنی نظمول میں اور ہمارے نیام العصر نے اپنی رہا عبول میں ایسے انداز سے کھیں ہے۔ کہ ہوا اونے درجے کے نسبی مرکات کے کچے نظر نہیں آتا ،

نتیجہ ان باتول کا بیز کلاہے۔ کہ ہاری ادبیات بیں اگر کہیں خلوص ہے۔ تو وغمنائی شاعری میں ہے۔ وار دات فلب کے الهار میں ہے۔ عیش کوشی کی تفسیر میں ہے۔ نیاگ سے بیان میں ہے ۔ اس سے پرسے جب ہمارے شاعر خدا کی کاُننات میں داخل ہوتے ہیں <sup>ن</sup>ہ ندگی سيم سُكون سنة دوريار روست يا و توسوز و فكرسه بالكل عارى بوجات بين - يا تونف كي نيبا كاجائزه لينة رسنة بين اورابيخ آب بين گررسنة بين - داخلي حدول سي ميمي بام زمين فكلة اینے حال میں ست، اپنی زندگی کے حالات سے بے پرواہ ، اپنے آپ میں گن ، دوسرول کی کیفیات سے نیاز ایمی ان کی کائنات ایمی ان کی شاعری کامیدان ان کاول ان کا جام جهال نما ، ان کاشر ان کاسا نوح بان بونله ، اورکبی اس نماکتر کے دهبر کوسست بانتون سے مٹاکر ذرامبرلمبندکرتے ہیں ا ورسو حنیا جا ہتے ہیں - تو دوسروں کی د ماغی کا وش<del>وں س</del>ے سو چتے ہیں اکوئی اور ان کے لئے سوخیاہے۔ وہ اس کی سوچ کوحا پنجفے کے بغیزاس کے ېم نوا سو جات بې ا ورخو د فرېږي کې پرانی عادت سے مجبور پر سمجھنے مبیں - کرېم خود سويت بيل و سور رہے ہیں۔ وورسروں کے وماغ سے سو سینے کا نام انہوں نے وطن پرستی رکھا ،ان لوگول کی دلمنی اور انقلابی نشاء کمی سوز و فکرسے بریگا مذہ فلوص کسے عاری اس سے کہیں برترہے ۔ کہ لہ تفدیشر میں کسی میروٹ کو ایک جو انمرو کے روپ میں پینی کیا جائے ۔ اس <del>سلسل</del>ے میں آپ الاظر فرائیں سے اکہ وہ کی کے دائن فکر میں سوائے جند خوب صورت ترکیبول کے اور کھینہیں ہے اس کے انقلاب کے دموے باطل - اس کے بغاوت کے دانوہ مل - رکبیں سمبیلا نے سے

مندس جاگ لانے سے اسمنیال سینی سے ، نیوریال چراهات سے ، ہوا کے گور سے برجراہ کہ سے ، ہوا کے گور سے برجراہ کہ سوا سواس دوجہ دیس جو سخست کوشیوں کے مرحل آئے ، بن - ان کو علے کرنے کے ، لئے صرف انقلاب کی جدوجہ دیس جو سخست کوشیوں کے مرحل آئے ، بن - ان کو علے کرنے کے ، لئے صرف انقلاب کا طمطرات اور جلال یا دویا رال کا خداف اڑا ناکا نی نہیں ہے ۔ برخولیہ ورست نفظ بین کے نہاؤ سے سیجے ہوئے کر ائے کے ، سوار بین - ان سے اوری انسانی میں کوئی انقلاب بیدانہیں ہو سکتا ۔ کیونکہ شووشاع کا باطن اس انقلاب کی رورع ، اور اس کے سے باکل بینجراور سے برواہ ہے ،

بیشم آدم سے بیپا ستے بین تقام سنب بلند کرنے بین روح کوخوا بیدہ بدن کو سبیب لار ہند کے شاعر وصورت گردافسان کو سیس آدا بیارول کے اعساب پیٹورٹ ہے سواد آریٹکے سلیا بین اقبال کو ان کے افغا کے انتہال سیجونسہ سینے۔ اس کی ایک وج اورسی ہے یعنی جین چیز کو جالیات بہر جن کہتے ہیں۔ وہ اصلاً شکل ہے، ایداز سے ، ظاہر سے ، نظاہر سے اسے کوئی واسط نہیں ، آرٹ کی نام مغلق کو اسے ، معنی کے اسے کوئی واسط نہیں ، آرٹ کی نام مغلو قانت جن کے اعتبار سے کیسال ہیں۔ مافظ کا ایک شخر ، نگی سین کا ایک فرامہ ، انجلو کا ایک مجبسہ ، معنی کی نوعیت ہیں بالکل کمیال ہے۔ آرٹ میں جن کے مدارج نہیں ہیں۔ آرٹ کی خلوق یا حبین ہے ، یا حسین نہیں ہے۔ بیموال کہ کا باکسی کا آرٹ اعلے درجے کا ہے ، یا او نے درجے کا انسکل یا حسن کی نسبت سے طے نہیں ہونا۔ بلکہ موضوع اور معانی کے ذریعے طے مونا ہے یعنی جسٹ کل سے والبشہ ہے عظمیت اورسی معانی وسطالب سے و

مسلرالبگزنڈرنے اپنی فندیت من اور قریت جانچنے کے دوسرے پیانے میں اسس مسلے کو بدت سلجماک لکھا ہے لیکن شرق کا ایک بیوت شیخ آذری ان سے بہت بہتے ارش میں حق اور عظمت کی بیث کا فیصلہ کرئے کا ہے سے

کنے سے بنے کارگری کی ضرور سنٹ میں ہے۔ ایک پاپنہ فکری تعینی غزل در دبیت اور قافیے کی پیدائی سے تنے موجود ہے ، روایات تغزل موجود ہیں ، ایک پاال راستر موجود ہے۔سلنجے ہیں طوصلی ہوئی ركيبين-برانے استعارے اوركنائے موجود ہيں - ذرائس محنت شي طلب" ايك حيين كل اختياركر سكتاب، اس كے رفلاف الك فلسفيان نظام كوميش كرنے سے سے اس شم كى كوئي اسا فى نهير ہے نئی بات کھنے کے لئے الفاظ کاسپینہ چرکر ان کونئی اہر یہ بیٹے شنی رہے گی ۔ افلیار سے لئے بیکر خود زاشا ، پیشے کا - اس ذہبی مینکام آرائی کے بعدمعانی ایک فاحشکل اختیا رکزیں گے معانی کے دُر نایاب کو رشنه الفاظامين يرونا مو- توصنعت محركى شاق الكليول مين ارزش نهين مونى جاسية سيأكم كمعين عقاب كى طرح تيز، صبر مندركى طرح بي كرال اور حوصله نرتا كى طرح لبند مونا چله بيئة ورزنشكل اوريكي ايك دوسرے سی میں ہم اُہنگ نہ سوکیس کے ، کرصناع کا منصد نوجہ اس بورا ہورہا ہے - اس سلسلیس صنعت گرکوجومشکلات بیش آنی ہیں ،ان کی طرف مختلف اُر دوشاعروں نے اسپنے اسپنے ا نداز ہیں اشاروكياب سه

> ر خشک سیرول تن سناعرمیں اہو ہوتا ہے تب نظراً تی ہے اک معرغ ترکی صُورسن

شاعری بمی کام ہے اسٹ سرمتع ساز کا

وُرِنا پامِعانی نے کیا مجھسے گریز جہب اسے تارشخیل میں برونا جا ہا

افبال نے لفظ موسی کے اُسلیم موسئے رشتے کی کر دول کھولی سے سے اختلاط لمفظ ومعنى ازنبسا طِ مان و نن ص طرح افگر فنب اوش اپنی فاکسترسے ہے در اسل ارست مسلسل مرحمن كومهشه سامنے رکھنے سے حرف شکل وسکر كی الممیت سلمنے رمہتی ہے۔موضوع ومعانی کی بیندی مطالب کا ایجوناین ، فکر کی توانائی اورصحت مندی اکثرا وفاست فراموش کردی ما تی ہے ۔ جو قریس زوال واتحطاط کے خطرناک عوال سے دومیا رہوتی ہیں۔ ان کے قومی امعاشرتی اوربیاسی انتشار کا ایک مکس ارسط بین میمبورگر سونا ہے مغزاور معانی کی طرفسے المعيں بندكر لي ما تى بيں ، پيكر كى رعنا بيُول كى طرت كىكى بندھ ما تى ہے مىلى كے بھاول كے رنگ اورسكل كوديكيدكرس كانفتوركيا جاناب يسزلي أوازول كمجبوع كانام موسنى انوبعبورت شكلول مع معتوری اورمرضع الفاظ کی با وزن رکیب کانام شاعری رکھا جاتا ہے ، غدرے پیکے کی اُرووشاعری کو د دہوی ہو یا کھنٹوی ، چندست شنیات سنے طع نظرمون بیکے رہیتی کا نعنب د باجاسکتا ہے۔ مکعنوی ور مارکی گو دمیں ہیں ہوئے شاعروں کی باوہ سرائیاں توسلرسر مهل بین - ان شاعرول کافیوب شغار حرف اُرٹ کے مسالہ سے کمبیانی بختات زُگول کو ملاکر د بغیر کسی معنی کی سبت کے الک الیاار براکزاجو انکھول کو بھلامعلوم ہو، ان لوگول کامنتہائے نظرہے -ان کے لئے نفظ خود ہی مقصد انود ہی مصول مفصد کاوسلہ ہیں ک خودکوزه وخود کوزه گر و خود گل کو زه اس زمانے کے سی بزرگوار کانتوہے ۔

باره دری بی بسیط بین وشن کے باس ور معلوم برگیا مجھے سنسٹندر سنائیں سے ایک اور بزرگوار فرماتے ہیں ہ زلف لٹکا کے وہ جس دم سر بازار حالا برطرف نٹور اُکھ المرجا ارجا ایک حضرت کا ارزاد ہے ۔۔ ایک حضرت کا ارزاد ہے ۔۔ ایک حضرت کا ارزاد ہے ۔۔ اور امانت الکعنوی کی صحف کمال کی مٹہوراً بیت ہے ۔۔ بریم رہے کے ملتے ہیں انگویی سے سے کو کالی یر

برنتج بروناك أرط مين ن رور ديكا!

افرال بهیں ارس کی اور سے مالی کی نظر میں ارسے جا کا کردے کے معانی بر مینورع اور مطالب کی طون مصحانا چا بتا ہے ابی پر مولز بہیں ارسے کا کنظر میں ارسے کا کیا مقصد ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہونگا کہ اقبال کی نظر میں ارسے کا کیا مقصد ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہونگا کہ اقبال کی نظر میں ارسے کی خطریت اور صن کا نعلق اصلاً معانی و مطالب اور ارشٹ کی شخصیت سے ہے اس کا خیال ہے۔ کہ فطرت کے خام مسالیمیں صن موجو دنہ میں ہے۔ اسلا ورجے کا ارشٹ ابنی باطنی دنیا کو ایک ما دی تکل و سینے سے لئے فطرت کے مسالہ کو ایک تہرال کی طرح بجروتہ راستعال میں لا تا ہے فود فظرت بے مالیک نظرت بے۔ ارشٹ کی رفتا رگرم میں ماکن ہو تی ہے رینگ و فظرت سے برایک نقاصیعے ۔ ارشٹ کی رفتا رگرم میں ماکن ہو تی ہے رینگ و

خطوط ورنگ اورالغاظ عالم باطن کے کوالگٹ کے افلمار کا وسیلہ ہیں۔صناع نطرت کواہیے قالب میں وْهِ النَّابِ بِنُودِ السِّكِيةِ وَالْبِ بِينَ مِعِينَ بِينِ وَهِلنَّا أَسْكُلُّ كَاصِيمِي ا قبال كي نظر بين ارشيط كي شخصیبت اورمعانی کاحن ہے۔ اس خیال کا المہاراتیبال نے کئی مگر کیا ہے سہ آیاکهال سنفر سنے میں سے روب نے اسل اس کی نے نواز کاول سے کو چوب نے ؟ تبس روز دل کی رمز مغنی سسبھ گیا! سمجھوتنام مرصلہ ہائے مُہز ہیں سطے مردرزرگ کے منعلق کہناہے ہے بابت میں سادہ وازادہ معانی میں دقیق مثبل نورست برسح فسسكركي ناماني مين اس کے احوال سے موم نہیں بیران طریق اس کا اندازِ نظرابینے زمانے سے جُدا س رسط بین بیکراو *درمغز " "مطالب او تشکل "سیستع*لق عبدالرحلن تجیزری نے مانبکل انجار کاایک فول نقل كباسي اس " عجسم رساز رُبّ كومرمزراش كرنهيس بناتا- بلكريّت ابندا بهي سنگ سفيد ميمورد سوزاب اورحلوه نمائی منتظرا ورشقاضی ، استنا دِ کال مُض پنفرکی عارضی جا در كوعللى وكردنياب ب اگريه فول مافعي الميكل المجلوكائ واسك فاين رسار ايان لاالرتاب، سبحان الله امخلوفات منراور انتى ارزال! اس كالمللب نويينُوا ، كم أرست مجبور ہے - كمر اسپنا التی کے در بیے مرب اس س کوب ناقاب کرے بوطرات این بہلے سے موجود رہنے بینی اپنی باطنی دنیا کی تنام و تون کو صرف اس مدیک کام میں لائے ۔ که قطرت کی فیوویی اسیرره کرفطرت سے

قالب بن ومل رجوهه السورمافت كرماريه و

اقبال کانظریہ ہے۔ کرمنداع کائنات کی ہرچیز پیمران ہور نظرت کے وساول پرغالب اگر مام سامے کو وہ کان ویا ہے۔ کرمنداع کائنات کی ہرچیز پیمران ہور نظری ہے۔ اس کی نظری ہی بیقربیجان مردہ ۔ بیص اور بے کار ہے۔ آرٹسٹ اس کا میدنہ چیرکراس میں اس بُت کی نصور و اُفل کر ناسہ ہم بالمنی دنیا میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی اجازت دنیا۔ بالمنی دنیا میں ہیں ہیں ہیں ہی اجازت دنیا۔ کرم نی غیرمرئی کو ایک فاص ساہتے ہیں دھال دے۔ فطرت سے ہم اُنٹاک ہونا کو دیا سی اعزاد کا اعزاد میں ہوئی غیرمرئی کو ایک فاص ساہتے ہیں دھال دے۔ فطرت سے ہم اُنٹاک ہونا کو دیا ہی اور نوانائی ۔ قاہری اُن ہی ہوئی اور نوانائی ۔ جو ہے اُس کا اعزاد اور نوانائی ہے۔ ہو ہے اُس کا اعزاد اور نوانائی ہے۔ میں دندہ رہتے ہیں دندہ رہتے ہیں۔ اُس کا اور نوانائی ہے۔ باقی ہرچیز انتخاباط اور ربوت ہے۔ خورااور نیان سے نیکن بہم سے ذندہ رہتے ہیں۔ ۔ اُس کا اور نوانائی ہے۔ باقی ہرچیز انتخاباط اور ربوت ہے۔ خورااور نیان سے نیکن بہم سے ذندہ رہتے ہیں۔ ۔

حسن را ازخود بروض بنرخ ساست سخیری بائست بیش ما کجاست

و مسناع جو نوع انسانی کے لئے ایک نعمت ہے۔ گویا نداکاہم بازہے۔ فطرت ص "ہے اور اس کا کام صوت بیہ ہے۔ کہ جو ہونا چا ہیئے" اس کی جنبو میں صائل ہو۔ صناع کو اپنے وجود کی گہرائیں میں اس ونیا کے نوکی الماش کرنی پڑسے گی ،جو موجو زنہیں ہے کیکن جے موجود ہونا چاہئے۔"

زَلَورَعُم میں کہتا ہے۔ جہانِ زَنگ وَدِکلاکسٹُر ا زَما اَزاد وہم پالبسٹُر ا خودی اُورا بر کیک از نگر است در بین واسمان و بهرومه است مدیث ناظر و منظور رانساست دل بهروره وروم نیانساست تواسی تا بدم است به ورگردال زنین یک نظر موجو دگردال

سخن ازبورو نابودتبسان بإمن حبسه گونی من این دانم کومن تم ندانم این چینیرگلست غزل ال گوكه خارت مسايزخود را برده گرداند جد أيد زال غزل خواف كم بإنطرت بم أم نكست بهی وجهدے که افعال اس خیال کاباریا را المارکرتاہے۔ که ایچے ارس کی شکل میں مُن بو يانتهو، صفائی، ساوگی، روانی اور قطبیت ضرور مونی چابیئے کیونکر زبان وانداز کامهم موناسل پر دلات کرناہے۔ کہ صرف شکل کی اہمیت پر زور دیا جارہاہے سجنے کچھ کمنا ہوتا ہے۔ وہ پہلے میر سوحیّا ہے۔ کہ آیا مفہوم نہایت صاحت طریق پر واضح ہوگیا یا نہیں ، الغاظ کی صنعت گری اورالاُنشِ ٹانوی چندیت کمتی ہے۔ جوارٹسٹ اس صنعت گری کے لسم میں گرفتار ہوگیا ۔ وہ گویا بیں بھول گیا ، کہ ارط بیں اس چیر مغز وروح ہیں"۔ موش کی شاعری اس ژولدیده گفتاری کی بهترین شال ہے بھو انخطاط کے دُور میں گذرنے والی قوموں کی سیے بڑی بھان ہوتی ہے ، بو كيداور كما كباب- اس سے يد شجو لينا چاسية كدا قبال جماليا في سراييني آرث كى له تودعلاته مرعوم كالفائلين و

شكل سے كوئى واسطرنهيں ركھتا۔ ابيانهيں ہے۔ وه صرف بيچا بنا ہے۔ كرمن بيني سكل كي سبت سرط سے دہی رہے۔ جو المهارم طالب اور تخلیق معافی سے لئے ضروری ہے۔ اس سے پر سے جاتا ہا سے گریز اور اصل مونوع سے جدائی ہے 🛚

ارس میں کوٹشش وکا وش کے بغیر فطرت سے خام سالے کو کہمی اسپنے مطالب سے مطابق نزاش کرا در ڈہال کراستعال نہیں کیا جاسکتا ،آرٹ سے وسائل اُسٹ سے ہمند یا وُں ہیں۔ ان ک<sup>وفا</sup>وج كركے وہ الكيب قدم آگے نہيں جل سكتا يمكن السامين نهيں ہونا جا ہيئے كر لائفولا ول بين مهندى لگاركى عائے اور اسل مقصد کے صول کو ناممکن بناویا عائے۔ وسٹن کلکتوی کساہے م

> نسبروغ ملبع خدادا داگر حيمتنا وهنت رباض کم نزکیا ہم نے کسب فن سے لئے اقتال نے اس نیال کونهائست میماریوں کہلہے ۔

سرحزید که انجیب ادمها نی **سبه مدا**داد هست کوشش سے کهال مردم نیزمند سے آزاد نون رگ بِحار گی کری سے ہے تعمیر مبخائہ ما فظ ہوکہ سُن ما نهُ بسزاد

ر میعنن بہیم کوئی جوہز نہیں کھکتا ۔ روش شریبیہ سے سے خالز والو

يهال ميكهدونيا ضروري معلوم موتاب -كه أكرجه النبال خو وارث كي شكل كو الوي حيثيت ونتاب ليكن اس بناپريين فيال نهيس كرنا چا سبيئے ، كمنو وا قبال كا آدے اپنى كل مېرجس نهمېس ركھتا مثلا اس كنام نرزبال كونى غزل كى ندزيال سنے با خريب ﴿ كُونَى وَلَشَاصِدا ابْرَعْمِي بِهُ وَأَنْ وَلَشَاصِدا ابْرَعْمِي بِهُ وَأَلَى اللَّهِ

> رنگ ہروباخشت ورنگ جیگ ہرویا حرفی صوت مجمسے زُرُ فن کی سہے نون مگر سسے نمود قطراُ خوبی سب گرسل کو بنانا سہے دل! خوبی مگر سے صدا سوز وکسسرورو کسسرود

سرطیس روح و میگر اورالفاظ و معانی کی مجث کا ایسانالمت فیصله شاید بهی کسی صناع نے
کیا ہو ۔ بو کھیوا و پر کہا گیا ہے اس کا مقصل ان ہی ووشع ول کو بھنا جائے ،

اب موال ہرہ جانا ہے کہ آدھ کا مقصد کیا ہے۔ آدمٹ کو کیا ہونا چا ہیئے اور کیا کرنا چا ہیئے ۔

افبال کا دماغ با مال رامنوں سے مطرک رموخیا ہے مفقد الفاظ ہیں یوں کہ اجا اسکتا ہے کہ افبال
کی نظر بین آرٹ کا مقصد ہے رخودی کی کمیل ۔ جو آدہ اس مقصد کے حصول ہیں مدود تیا ہے۔ وہ نوانا
صحت منداور عالی رتبہ ہے۔ ہواس راہ ہیں حارج ہونا ہے وہ زوال نبر یرونہ لک ہے ،

اقبال کی نظریس احول سے فلات بغاوت کرنا۔ اسے اسپنے میں ڈھالنا۔ رکاوٹوں کو آئی وجودِمنوی میں جذب کر سکے اگے بڑھنا۔ نت نئی آرزوں ، نعت سنے معیا رول کوسا منے رکھنازندگی ہے اور حس کی زندگی اس معیار پر پوری از تی ہے۔ اس کی خودی بیدار ہے۔ اس کے سواہر چہزموت ہے۔ فسانہ وضول ہے ،

زندگی کے اس معبار کے حصول میں جوارٹ مددوں وہی شغل راہ ہے بہوزندگی کی فیقتو سے گرزکرنا سکھائے وہ امتول کی رسوائی کا سامان ہے ۔ اس بجث کوجانے دیجے کہ آرٹ کا برتصتور جمالیات سکے خودساختہ اصولول کے مطابق ہے بانہیں ۔ فررایہ سوچیئے کہ مٹی موثی توہوں سے لئے جن کے تمام قوائے معنوی معلوج ہو تھے ہیں جن کا تلی اور سیاسی شیراز دہ کمجھڑ چکاہے ہے جن کی نمیند موت سے تشاہ ہے پنجام کی رہا عیال زیادہ مورول میں یا اقبال کے حیابت آفیس نفھے ہ

خودا قبال نے کہا ہے کہ ایک زوال پذیرشاعر کا ایک شرقور و سے گئے بڑگیر خال کی فارت گری سے زیادہ ہملک ہوسکتا ہے۔ بہتا شا کچھلے ونوں میں نے خود اپنی انکھوں سے دیکھیا ہے ایک مقام می شاعر ہے ہیں جہال ہندوستان کے ایک شاعر اعظم کو دعوت دی گئی بنتی ۔ سننے والول پر اس کے زوال پڑریکا م کا اثر بیر ہوا کہ لبعض نوجوانول نے ایک خالس وضع افتیا رکرنے کی شان لی ہے۔ بست کے زوال پڑریکا م کا اثر بیر ہوا کہ لبعض نوجوانول نے ایک خال فوجوانوں ہے کہ ان فوجوانوں ہیں بہتر البینے نوش گوشعوار جس کے ساسی اجزار زمری اور مبیا کی ہیں۔ افسوں بیرسے کہ ان فوجوانوں ہیں بہترا سے نوش گوشعوار ہیں شامل میں ۔ جن کی فعلوقات بنرمیں مجھے جست مندی اور توانائی کے اثار نظرات نے مقتے ہوں۔

ذرا اس کیبر نظرست بندورتان کے قنون تطبیفه پر نظروالئے۔ شاعری کی عالت دیکھیئے۔ اول توغزل کے وااس میں گویا کونی اور چیز ٹن پنی ہی نہیں ، اور غزل کی عالست ہے۔ اس کے تعلق یہ که دونیا کافی ہے۔ کر تصوف اور عجیدت کا پھیلا ہا ہُواز ہراس کی رک رگ ہیں سرایت کر کے ہا ہے۔ اُردو

عزل کی موجو در گال ہندوستا نیول کے فکر وسو زکا مکس نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے عجی تصور سے کے کا مکس
ہے ، ایرانی بیلانات کا ہے روح خاکہ ہے۔ عغیرول کی عمومات کا ہے دائے میں ہے ۔ بلخ حقیقتوں
سے روگر وانی ، دنیا نے فافی کی کہانی ، گوشگیری اور خلوت گرینی کے راگ ، فرسو دو معرفتی رجا ناکت کے
مکس ہیں۔ ابہل کی غزل کے عفاصر ہیں ، اکھل غزل میں ایک انقلاب پیداکر نے کی جوسی کی جا رہی ہے
کہ کوئول ایک ملسل خیال کا افلا کرے ۔ اس می کا ظاہر نہ منجو صف بیرے کہ پہلے جمیت کی مسیدیوں
اور سین ہی کے آثار منتشر نظر آت ہے۔ اس سلسل غرادل کے ذریعے سے آق ، گلبانگ ، مرخ دونیوں
مورج بادہ سینوب ہو لگی ہی جا تی ہے۔ اس لیا کہ غزل شاعری واضی و نیا کے واروات کی تصویہ ہوری ہوگائی کی میں ہو گئی ہی ہے۔ اس لیا کہ غزل شاعری واضی و نیا کے واروات کی تصویہ کی لین ہر کی ہوئی ہوگائی کی مورج بادہ سینوب ہوگائی کی مورج بادہ سینوب ہوگی ہوئی ہوگی گئی ہے ۔ نہ وہ کم نجت بوڑھا ہو تا ہے ۔ نہ اس ہے میا کو
کی بایک خیا لی جسین و نیا پیدا کر کے خارجی و نیا اور خدا کی کائنات کی باتی تمام توانا سرستیوں سے ک

اُردوغزل کے خیام اور صافظ فرراس جیس کہ خیام اور صافظ اپنے بیانات ہیں ہے ۔ سنے ۔ اجمل کے غزل گوؤں کو وہ بن آنمانیاں ، اندھی جانبوں کے لئے ،عشرت کوشی کے موقعے ۔ وہ ترسبت علم وفن وہ با دشا ہانہ نوازشیں اور عبالس زگین کہال میسرا بیک ، اُرٹ زوال پذیبر ہو یغیر ہو۔
"مم از کم خلوص پر تو قائم ہو۔ ان بزرگواروں کے متعلق افبال کا فیصلہ ہے ہے ۔
"مم از کم خلوص پر تو قائم ہو۔ ان بزرگواروں کے متعلق افبال کا فیصلہ ہے ہے ۔
سام از کم خلوص پر تو قائم ہو۔ ان بزرگواروں کے متعلق افبال کا فیصلہ ہے ۔ ا

نہ خودی ہے نہمال سروشام کے دُور نارگانی کی حربیا نہ کشاکش سے جات کے وہ کا فربجیب ار کر ہیں اس کے صنع عصر رفعاتے وہی لیے اور ال جمنات توب ميت به منرتر ح بانكا المم الله القرآئي جه م فلك شبتال بي المات مندوستان کی کاریکی موسیقی کی حالت اس سے بی زیادہ در دناک ہے۔ در اسل مندوستان كى مۇنىقى اصلاً جزوعبادىن يىقى - اورعبا دىن كاربانى تصوّر رخىسومىًا بىندوستا نى ، دېږتاۇل كىيە سامىغ مسکنت اورعبو دین کا افلہار ہے۔ تقویت نِفس کا ذرابد بہب ہے۔ اس لیے کلایکی برسیقی کے تمام موروث اسراراسی محور کے گروگھو منے ہیں سے تین ہے کہ مندوستانی کا ایکی موسیقی عہد قدیم کی زندگی کی ترجان ہے جب انسان واپی دلیالول سے زبا دہ قرمیب متنا ۔ اس وقت کے انسان کے لئے داوی داوتا و ، بجریدی شیت نمیس ر کھنے سکتے ۔ جو آج کل کے انسان کے لیے ، نطر<del>ت مظاهردموپ عبارُل ، باب</del>ی ، بادل ، اگ کو وه براسرار سمجینے پر مجبورتھا کیونکہ انعبی نک انساني ذهن ان رحكمرال نرموسكامنا - عام طور رر دية ناانهيس تونول مسمه دية المنظ ، انهيس تونول كي بُراسرار حركت كيم الندان كانستوروالب نه منها، اس وقت كا انسان مجبور مناكرا بني موسيقي بين ان توتول سيحسا سناعجز كافلها داور كنن كااعتراف كريت بهندوستان كي تام كلابكي مسيقي اورف ديم فن قِص دیوالاکے ساتھ درست وگرمیاب ہے۔ اس کے تام رموزخنی ۔ اس کے نام مربار اران رسے اس كے بھا أوعمو ما انسانی بیسبی ٹیکسٹ ، اور عاجزی یا دبیای دبیا اول سے روپ کی دکشتی کا انہماریتے ہیں۔ اس رسینتی ہیں انسان خودایک جزوع نیر ہے۔ راگ اور راگنی کی سکتیں وسینے کے ایک شیم کا تطبیف جال نوہے یکین جلال کا کہیں نشال بھی نہیں ہے کہ ہیں کوئی نا زنبین جہیا کے مبیولوں کا ہار <del>مہین</del>ے میں بجا رہی ہے۔ کہیں کوئی سٹا وھاری ہوگی گلے ہیں سانپ لیکھ گیان دھیان ہیں گئن ہے۔ نووان اگنبول
کااٹر و کیسئے۔ کھیا ہے گی ایک خاص شم کی شوخی ، بہاگ کا سوز۔ کدارے کی رعنائی ، بہاٹری کی در درگیز
مھاس ، سازگ کا تیکھا بن سب کی ہے۔ نہیں ہے تو توانائی اور عالی حوصلگی نہیں ہے ۔ عارفول کے
لئے بہرسیقی محویت پیداکرنے کا اجھا خولصورت فررجہ ہے۔ نیکن اس کلا بیکی خرافات سے ربوز اور
انٹارے ہماری زندگی سے اس قدر دکور ہو بھے بیک جب تک ہم خوداس ماضی کے گڑے مردول کی
طرح ابنی زندگی سے بگانہ نہ ہوجائیں ۔ جن کی زندگی کی بیئرسینی ترجانی کرتی ہے ۔ اس وقت اک
ہمیں کو نئی نطعت حاصل نہیں ہوسکتا کہیں کہیں کہیں عالمگیراٹرات کے اشارے کلا بیکی مرسیقی میں
موجو دہیں لیکن ان کے اظہار سے سئے باکمال مغنی کی صرورت ہے ۔ اور انجمل کی فضا میں
الیسے منابق کی موجودگی دشوار موتی جا رہی ہے ،

بیرمزینی زندگی کی شکش میں ، خودی کی کمیل میں ، ذمن اور فلپ کی ہیداری میں ٹوکیا مفید مہو گی - البینہ غلامول کو ایک خیالی دنیا کی خیالی مسرتوں کی افیون صرور ملاتی ہے - اس قسم کی رصیت بہندانہ مزینقی کے متعلق اقبال کا فتو کی ہے ۔

اس میں کو ٹئی نٹک نہیں کہ مندوستان میں ایسی اس رسیقی کومیدا ہوتاہے کیکن میں عرض رافگا که پنجا کے بیض گیت موضوع کی نوانائی اور بیا ت پروری کے ساتھ، انفطوں کی ایک خاص کرکیب ا ورنفس مطلب کے المهار کا ایک خاص انداز رکھتے ہیں ۔ا وران کوسن کر مجھے ہیں ہے سئل تواہد کریا کو بی اور دست انشاتی کی صلاحبہول کو اعبار نے کے علاوہ ان بین زندگی کے مسائل سے معركه ارا ہونے كى رغبيب جى موجودسے مثلاً جُگّاجتيال نے مانی گُڙُونڈيا نے گھر گمبرنین وے بیرے --- اوڑے --- اوڑے نے میگ وی جوانی دیسے دن کفٹو ڈیسے اس گیبت میں نہصرف بنجاب کے آمکی اتش نفس ، تنومند جائے کی ہنگا مربر ور زندگی کی كهانى بهد - بككة ص طرح مم افتضادى طور ريكه و كليايه و يجديب - اس طرف نهاميت بطبيت اشارات بلى -افسوس ب - كەينىنىمۇن ان اشارات كى ئىفىيىل كىنتىل نىبىر موركاتا ، اب آتبال كى زما فى سى كىيى كىرىدىنىكىسى مونى جاسية م نغمه بإيد تُندروانهن بسِّل "نابرداز داغسهال أنيل خيل تغسب مى بايد صور د أ مستنب دل خون دل على كر د أ نغمه كرمعنى نردار دمرده البست سوزاوا زائش افسرده ابيت

كُفُل نوحانا بينتي كيم وزريت لِ نرر بازنده دبائيت ده نوكيا دل كي شود

سبے ابھی سبنہ افلاک پین نہاں وہ فوا جس کی گری سے گھیل جائے تناروکا وجود
جس کی تاشر سے آدم ہوغم فونونسے پاک اورس بدا ہوایا دی سے قسام مجمود

سفطوں کی تیز حکت سے گرئی حیات کے اشار سے سطر جی بدا ہوتے ہیں۔ انکی بہترین
سفال افتبال کی وہ نظم ہے۔ جو فغافوں کے حیات آفری گیت وا قربان کی وصن ہیں لکھی گئی ہے مہ
سفال افتبال کی وہ نظم ہے۔ جو فغافوں کے حیات آفری اسے فرزند کہتال اپنی خودی بچپان
دوی بدیدے ننا می بدیے بدلا ہمندوستان نوجی اسے فرزند کہتال اپنی خودی بچپان
موسم احیا، یا نی وا فر اسٹی بھی زخیر سے ب اس میں او فا فل افغان!
موسم احیا، یا نی وا فر اسٹی بھی زخیر سے ب وہ کسیا دیا اسٹی نودی تھیسا دیفان
اونجی جس کی لہر نہیں ہو وہ کسیا دیا جس کی موائیں تنزنہ بین ہیں وہ کسیا طوفان
ار نی لہر نہیں ہے ۔ وہ کسیا دیا جس کی موائیں تنزنہ بین ہیں وہ کسیا طوفان

کلاکی قص مجی موسیقی کی طرب ویونا وُل کی ضدمت بین بدیم نیازہ ہے۔ بدعد نے اپنی تعلیم و بنایغ کے سلسلے ہیں ہو وعظ کئے ہیں۔ ان کے دور ان ہیں ہاتھ پا وُل کی انگلیوں کی حرکت سے بھی کام لیا ہے۔ قدیم قص کے ابرول نے ان اشارات کے معانی ورموز کو ایک باقاعدہ آرٹ بنایا اور اسپنے بدل کے نیچ وخم کی بنیا دان اشارول پر رکھی یا بھر مندو دیو ہالا کی بعض خوب مور روایات کو رفض کا جامہ پرزانا چا ہا ، یرفن بھی ہماری زندگی سے تا م مسائل سے پرسے ہما کی جان ، کو رفض کا جامہ بوز ان چا ہا ، یرفن بھی ہماری زندگی سے تا م مسائل سے پرسے ہمانی جن کے سے کا را ور بے سوز سوگیا ہے۔ نہ اس رفص کی حرکات میں زندگی ہے۔ نہ ایس معانی جن کے سے کا را ور بے سوز سوگیا ہے۔ نہ اس رفص کی حرکات میں زندگی ہے۔ نہ ایس معانی جن

ر موزسے ہم الھی طرح تطعت اندوز بہتکیں۔ رقص کرنے والول کے مانفول اور با وال کی حرکامن اور بدن کے بیج وخم کے داریے بغیرسی تنوع کے ابنی تصیبت کے المهار کے اللیدسی سکول کی طرح ایک بندسے ہوئے قانون کی بروی کرتے ہیں برسی ہے کہ عبض بالبینی رقاص اپنے فض ہی رانی روابات کوابیا جامر بہنا سکتے ہیں ۔ کہ ہاری زندگی سے منبیادی مشکوں کا رنگ ان میں تھیکنے لگے ۔ لیکن ایسی مثالیس برت کم ہیں۔ اقبال کتناہے م جھوڑاورپ کیلئے قص بدن کے تم وہ یہ مروح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہی صله أس نفس كابي سنت اللي كام ووس صلياس نفس كا دروشي وسنا سنشابي بهندوستان مصوری کی خیالی دنیا موسیقی کی افسول پر ور دنیا سے بھی زیادہ بے حیان اور بعصداب سنروع ہی سے اسلام بین صوری کے ابتدائی نقوش شام اور عرازی عرب کے اِن صناعوں کی کوسٹ شُوں سے متنا شرمو طلئے ہے جو زوال پذیر بازنطینی ارٹ کے نقال سنتے ۔ برنقل كينقل كرف واست معتورا سلامي موضوعات مين عليسائيت اور محوسيت كراشا دات بهداكر في برسے باکمال سننے۔ ایران سنے ان لوگول سے اور ان نقالول سے اگر کم پیرور شے میں لیا ہوگانو و نصنع کے سواکیا ہوگا بجب سلطان سین سے دربار میں ایرا نی مصتوری کا احیا ہوًا نوبہزاد نے ڈیزاین کی خوصوتی رنگول کی د نفریب ملاوسط سے ان تصاور کو فروخ دیا ۔ جو ورباری زندگی کے ممولی وافعان کا مرقع تعبین با ابران کے لالہ زارول ایں یا ران ہم شرب کی سرستبول کی زعبان حب ہما یوں ایران سے اس آرب کافلم الے کرمندوستان آیا ، تومغل مصوری بھی درباری زندگی کامرقع ہوکر رہمی ، فرق بیفا، کہ ابران کی مصوری میں جبر سے عوا جدمات سے سے مراہونے نئے۔ سکی خل مصوروں نے کرواکٹنی میں جذیات نگاری کی صرورت می محسول کی ، ان میں سے بعض جانوروں کی نصوری خاص طور پراستاد منصور کے نقوش اور بعض شاہی دعو توں اور حلسول کے مرتفع نہایت دلفر بہیں ۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ غل مصوری دربار کے محدود سطقے سے بھی باہز میں نکلی ، اور نہ اسسے بھی عوام کے مذبات کی ترجانی کا موقع ملا ،

راجبوت سكول كيمصتدرول ني مغل مقتوري كي وجود تيت اور زنگ آميزي كيدنفالم بي ايك اورانداز کو فروغ دیا یس کومیض اگریزنقاد ع م و م م م کا نقب دے کراس کی رحبت اپندی کو حبياناجا بتية بن إن صورون ف عام طور ربا جنتاكي ديواري تصويرون سيسبق ليهيز كي بجائي المجامع كى حقيقتول كى زِ جا فكرتى تغييرا بنا منه بهندو ديو مالا كى طرىپ كرايا اور جو كالمبكىل موسقى بين مهوائفا بيصورى بين یمی وہی پونے لگا، کرنش اور رادھا کی عمبت کے مرقعے، دیو الاکی روایات کے نقوش ، راگ اور راگینول کی شکلیں اسس سکول کے فاص موضوع ہیں - ہما رہے اُدے میں بہجو واپس عبانے کی ازندگی سے گریز کرنے کی ایک خیالی و نیامیں رہنے کی خو یا ٹی جاتی ہے۔ وہ صفوری میں کیوں نظر تراتی منتجہ یہ ن کلاکہ آج مک ہاری صوری چند خاص موضوعات سے با بزرین کلی ہے۔ کوئی مغل معتوری کا گاک میزی کاشیداہے۔کوئی راجیوت سکول کی مگبتی کاخردار کیکن عوام الناس کی زندگی سے صوری کو قرب زلانے کی کوئی کوسٹش نہیں ہوتی وہی معرفتی اور مذہبی رحمانات جو موسیقی میں ہیں معتوری میں مجتمل پراہیں وہی نقیروں ، خانقا ہوں مرقدول ،سادھووں کے مرقعہ ، وہی نامہی روایات کے عکس ، وی آلید دىنباۇل كے دھندكے ، دہى خالى زىين واسمان ہمارى معتورى كى زندگى سے اس بيكائكى كى طرب تغالَ فان الناري الثارة كياب م

را ہے ور کفت ہوں دلیرے یا طارت اندونس ناز نینے ور رہ جبت خانہ ہوگئے در فلوست ویرانہ ناز نینے در رہ جبت خانہ کودکے رگردنے بابائے ہیر نوجوانے از نگاہتے خوردہ نیر کودکے برگردنے بابائے ہیر می چکداز خانہ ہامنہ ون ہوت سے ہرکیا افسانہ وانسون ہوت

> اے اہل نظر ذوق نظر رخو ہے الیکن چوٹ کی عنیقت کونہ دکیتہ وہ فلسر کیا! مقد دُنُہ بنسر موز حیاست ابدی ہے

براکی نفس با دنوس مثل سخت رکیا!
جس سے دل دریاست لاطم نہیں ہوتا
اس قطرهٔ نیسال وه صدف کیب وه گرکیا!
سناعری نواموکه خستی کانفس ہو
جس سے چین افسردہ ہو وہ بالوعس رکیا!
سیجیس نرہ دینا میں انجرتی نہیں قویں
بوضر سیکیبی نہیں رکھتا وہ بہنس رکیا!

می نصیر ہمایوں نے انخاد کہیں کی روڈ لاہور میں محمامین پرٹیٹر کے ذرید جھیدیا کر قوی کتب خسا مر دیلوے روڈ لاہور سے شانع کیا ۔ The individual of the state of the برقرية يوم اقبال المجوري المساير

(دائين سے بائين) ميشے اصحاب : - عبد المنيظريان - ابرايم الحريق - جاديد اقبال - خلام محد - محمد شيخ رن الله عبال الله - الموقع المسال : - عبد المنين المبر المنازيان المعرب المنازيات المنظريان قالد - بإل بشراجد - قراته خلام المنين المبر - رافيتين اخر - مولانا والدين المبر - قرات المنازيات - مولانا والدين المبر - رافيتين اخر - مولانا والدين المبر - قرات والدين المبر - قرات والدين المبر - مولانا والمبر - مولانا والدين المبر - مولانا والدين ا

ڞێ مرانا المهميز ايوري - يودهري فل احدية ويد- صنية آسدن في مسينة زيازي - پر دفيسر فريش مني

يرونير فابدى قابد +

على اسى إ فاجهم - التيرى - بيراحد-عبدائق - الطان يس خلاك - على عمقاتم - صوف من سرية مراج الجز يتلاصف أمولانافولائون - حفوت جنظ بهيئ ريوري - خالط عبداكميدماك - يورسي فيحرين - منتان إحد خواع «

آخري معت: - ابرايمان - فورشيدافتر - عبدالرزاق - افار - بداب المديم

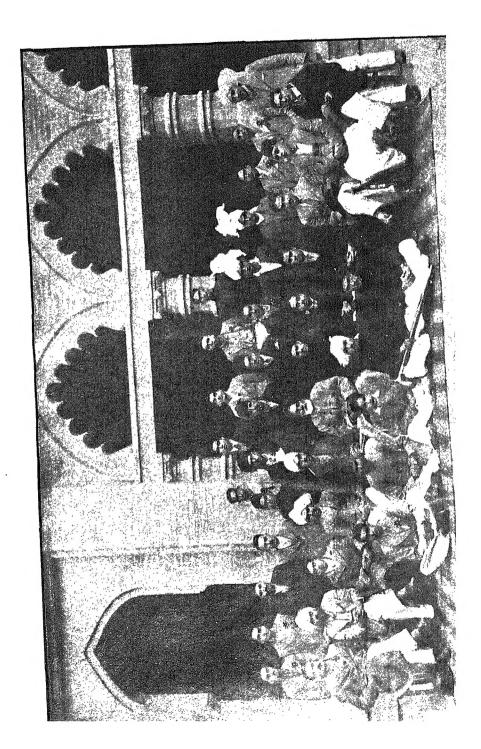

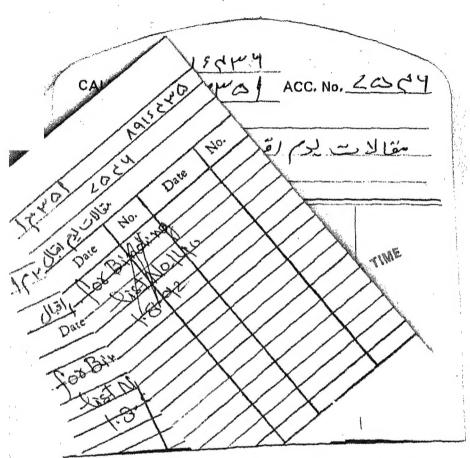



### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Palse per volume per day for general books kept over due.